

# اردومر شیے میں ہیئت اورموضوع کے تجربات

شمشادحيدرزيدي



## © قو می کونسل برا بے فروغ ار دوزبان ،نگ دیلی

تتبر 2009

يبلى اشاعت : ستمبر 09 تعداد : 550 قيمت : -/227 سلسلة مطبوعات : 1320 : -/227 رويخ

#### Urdu Marsiya Haiyat aur Mauzoo ke Tajarbat

by

Dr. Shamshad Haider Zaidi

ISBN:978-81-7587-299-8

ناشر: ڈائر کئر ، تو می کونسل برائے فروخ اردوز بان ، ویسٹ بلاک ہے۔ 1، آر کے . پورم ، نی دہلی۔ 110066 فون نمبر: 26108159: 26179657، 26103381، 26103938 بيكس: 26108159 ای میل :urducouncil@gmail.com ویب سائث:www.urducouncil.nic.in طابع ہے۔ کے۔ آفسیٹ پریس گل گڑھیا، منی کمل، جامع معجد، دہلی۔ 110006 اس كتاب كى چھيائى ميں 70GSM, TNPL Maplitho كاغذاستعال كيا كيا ہے۔

# ببين لفظ

انسان اور حیوان میں بنیادی فرق نطق اور شعور کا ہے۔ ان دوخداداو صلاحیتوں نے انسان کو بھر ف اشخلوقات کا درجہ دیا بلکہ اسے کا نئات کے ان اسرار ورموز سے بھی آشنا کیا جواسے بیخی اور روحانی ترتی کی معراج تک لے جاسکتے تھے۔ حیات وکا نئات کے خنی عوامل سے آگی کا بام ہی علم ہے۔ علم کی دواسا بی شاخیس ہیں باطنی علوم اور ظاہری علوم ۔ باطنی علوم کا تعلق انسان کی داخلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب وظہیر سے رہا ہے۔ مقدس پیغیروں کے علاوہ ، خدار سیدہ ہزرگوں ، واضی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب وظہیر سے رہا ہے۔ مقدس پیغیروں کے علاوہ ، خدار سیدہ ہزرگوں ، کلے صوفیوں اور سنتوں اور فکر رسا رکھنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوار نے اور کلی اور سنتوں اور فکر رسا رکھنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوار نے اور کلی مار بی خابری علوم کا تعلق انسان کی خارجی دنیا اور اس کی تشکیل وقیر سے ہے۔ تاریخ اور فلفہ ، سیاست اور اقتصاد ، ساج اور کر دار لفظ نے ادا کیا ہے۔ بولا ہوالفظ ہو یا لکھا ہوالفظ ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی شقلی کا کر دار لفظ نے ادا کیا ہے۔ بولا ہوالفظ ہو یا لکھا ہوالفظ ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی شقلی کا سے سے موثر وسیلہ ہا ہے۔ لکھے ہوئے لفظ کی عمر ہولے ہوئے لفظ کی زندگی اور اس کے ملکھ ہوگیا۔ انسان نے تحریر کافن ایجاد کیا اور جب آگے جل کر چھپائی کافن ایجاد ہوا تو لفظ کی زندگی اور اس کے طبح کا ثریمیں اور بھی اضاف نہ ہوگیا۔

کتابیں لفظوں کا ذخیرہ ہیں اور اس نسبت سے مختلف علوم وفنون کا سرچشمہ قومی کونسل برائے فروغ اردوز بان کا بنیادی مقصد اردو میں اچھی کتابیں طبع کرنا اور انھیں کم سے کم قیمت پر علم وادب کے شائقین تک پہنچانا ہے۔ اردو پورے ملک میں مجھی جانے والی ، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی زبان ہے بلکہ اس کے بیجھے، بولنے اور پڑھنے والے ابساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ کونسل کی کوشش ہے کہ توام اور خواص میں یکسال مقبول اس ہر دلعزیز زبان میں اچھی نصابی اور غیر نصابی کتابیں تیار کرائی جائیں اور انھیں بہتر سے بہتر انداز میں شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کونسل نے مختلف النوع موضوعات پر طبع زاد کتابوں کے ساتھ ساتھ تنقیدیں اور دوسری زبانوں کی معیاری کتابوں کے زاجم کی اشاعت پر بھی پوری توجو صرف کی ہے۔

یامر ہمارے لیے موجب اطمینان ہے کہ ترقی اردو بیورو نے اوراپی تشکیل کے بعد قوی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے مختلف علوم وفنون کی جو کتابیں شائع کی ہیں، اردو قار کین نے ان کی بھر پور پذیرائی کی ہے۔ کونسل نے ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو امید ہے کہ ایک اہم علمی ضرورت کو پوراکر ہے گی۔

اہل علم سے میں بیگز ارش بھی کروں گا کہ اگر کتاب میں انھیں کوئی بات نا درست نظر آئے تو جمیں ککھیں تا کہ جوخامی رہ گئی ہودہ اگلی اشاعت میں دور کر دی جائے۔

*ۋاكۇمجىداللەبھٹ* دائركتر

## فهرست

| xiii | التائه |
|------|--------|
|      |        |

|    | باباول                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------|
|    | فن مرثيه گوئی                                                 |
| 1  | -مرثیه صفِ بخن کی حثیت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 11 | مرشيے کی جمالیات                                              |
| 13 | مرثیه اور پیکر                                                |
| 16 | مرمیے کی نفسیات                                               |
| 19 | ۲- ہیئت اور موضوع کے چندا بتدائی نقوش                         |
|    | بابدوم                                                        |
|    | ہندوستان میں اردومر ہیے کا ارتقا                              |
| 23 | 1 _ دکن میں اردومر شیے کا ارتقا                               |
| 25 | قلی قطب شاه ، وجهی ، نوری                                     |
| 29 | مرذا                                                          |
| 33 | باشم على                                                      |
| 15 | س قل                                                          |

|     | vi                                     |
|-----|----------------------------------------|
| 39  | 2_شالى ہندوستان ميں مرثيه گوئى         |
| 39  | (الف) د ہلی میں مرثیہ گوئی             |
| 46  | فضل على فضلى                           |
| 48  | مسکین                                  |
| 51  | غمگین                                  |
| 52  |                                        |
| 53  | محت                                    |
| 57  | سودا                                   |
| 61  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 63  | ميرحس                                  |
| 65  | حیدر بخش حیدری                         |
| 72  | (ب) فیض آبادادر کههنئومین مرثیه گوئی   |
| 72  | حيدري                                  |
| ·73 | سکندر                                  |
| 75  | گدا                                    |
| 76  | احبان                                  |
| 80  | افرده                                  |
| 81  | ظ <b>ت</b>                             |
| 82  | نصح                                    |
| 84  | ضمير                                   |
| 90  | دگیر                                   |
| 96  | انیس                                   |
| 125 | وير                                    |

| 134  | دا جد على شاه                                   |
|------|-------------------------------------------------|
| 136  | (ع)مرثیه بعدانیس                                |
| 138  | عثق                                             |
| 140  | تعثق                                            |
| 141  | مونسمونس                                        |
| 142  | صفی                                             |
| 142  | ر فيع                                           |
|      | بابسوم                                          |
|      | ببیوی <i>ں ص<sup>ور ب</sup>امیں مرشیہ گو</i> ئی |
|      | (*1936-1901)                                    |
| 145  | (الف)میراث نیس اور دوسرے اثر ات                 |
| 146  | ميراث انيس                                      |
| 147  | سودا کے تنقیدی نظریات                           |
| 147  | انيس كے تقيدى افكار                             |
| 148  | حالى كامقدمه                                    |
| 156  | (ب)دبستان انیس                                  |
| 157  | نفیس                                            |
| 159  | جليس                                            |
| 159  | عارف                                            |
| 163  | (ج) دبستان دبیر                                 |
| 163  | ادح                                             |
| 168  | شاد                                             |
| . 74 | 1                                               |

| 175 | (د)دبستان عشق                     |
|-----|-----------------------------------|
| 175 | رشيد                              |
|     | ☆                                 |
| 181 | جديدمر شيے پرعلامها قبال كے اثرات |
| 184 | دلورام کوژی                       |
| 187 | بهار حسین آبادی                   |
| 195 | اثراکھنوی                         |
| 196 | نقونی لال وحشی                    |
|     | بابچہارم                          |
|     | اردوم شیہ 1936 کے بعد             |
| 205 | (الف)قدیم طرز کے مرثیہ نگار       |
| 207 | مهذب بکھنوی                       |
| 208 | شد پدلکھنوی                       |
| 209 | <i>چدید</i> باره بنکوی            |
| 210 | (ب)جدیدطرزکے مرثیہ نگار           |
| 210 |                                   |
| 219 | جميل مظهري                        |
| 233 | سيدآل رضا                         |
| 239 | شیم امروهوی                       |
| 246 | زائر سيتا پورې                    |
| 250 | مِجْمَ آفندي                      |
| 257 | فيفراه فيفر                       |
| 264 | ر با جعف ب                        |

| 268  | (ج) آ زادی کے بعد ہندوستان میں مرثیہ گوئی |
|------|-------------------------------------------|
| 268  | مهدی نظمی                                 |
| 272  | وحيداختر                                  |
| 287  | (د) آزادی کے بعد پاکتان میں مرثیہ گوئی    |
| 291  | صباا كبرآ بادى                            |
| 300  | قیصر بار ہوی                              |
| 303  | ڈاکٹرسیدصفدر <sup>حسی</sup> ن             |
| 309  | ڈاکٹریاورعباس                             |
| 312  | اميد فاضلى                                |
| 317  | ہلال نقتوی                                |
| 322  | تصوير فاطمه                               |
| 325  | اختياميه                                  |
|      | ☆                                         |
| 326. | كابيات                                    |
| 335  | اشارىيە                                   |
|      | <b>\$\$\$</b>                             |



# انتساب

ان مصنفین کے نام جن کی کتابوں کے اقتباسات اس کتاب میں شامل ہیں

### ابتدائيه

رٹاکی تاریخ اتن ہی قدیم ہے، جتنی انسانی زندگی۔ حضرت آدم جب زمین پرآئ تو فراق حوامیں مدتوں روتے رہے اور بعد کو اپنے بیٹے ہائیل کے قبل پر، جے خود انھیں ک بیٹے قابیل نے انجام دیا، اس کی میت پرآنسو بہائے۔ بیسلسلہ انبیائے کرام میں بھی چانا رہا۔ جناب یعقوب بھی جناب یوسٹ کے محض کم ہوجانے پر اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہوگئیں۔

تقریباً ہر زبان میں مرشے کی روایت موجود ہے۔ چونکہ فاری شاعری عربی اللہ شاعری عربی شاعری عربی شاعری عربی شاعری کے ذیر اثر پروان چڑھی اس طرح اردو مرشے کی تاریخ بھی عربی مرشوں سے جاملتی ہے۔ لیکن اردومرشوں کاعربی اور فاری مرشوں سے جاملتی ہے۔ لیکن اردومرشوں کاعربی اور وہ تعلق ہے اس کے موضوع کا۔ مرشے واقعہ کر بلاسے پہلے بھی کیھے جاس کے موضوع کا۔ مرشے واقعہ کر بلاسے پہلے بھی کیھے جات کے احداب شاملا جی معنی میں شہادت جسین اور ان کے اصحاب کے لیے مخصوص ہوگیا۔

قدیم مرثیوں سے لے کرجدید مرثیوں کی منزل تک مرشیے نے کئی کروٹیس بدلی ہیں۔ مرشیے نے اردوشاعری کے ساتھ ساتھ اپناار تقائی سفر طے کیا۔ اردوشاعری کی دیگر اصناف پرساجی، سیاسی اور نفسیاتی رجحانات کا اثر نمایاں ہے۔ مرشیہ بھی اس سے متاثر نوا۔ جس طرح عربی فارسی آور قدیم و کئی مرثیوں میں صرف نفس مضمون کی مماثلت ہے، اس طرح عربی فارسی آور قدیم و کئی مرثیوں میں صرف نفس مضمون کی مماثلت ہے، اس طرح عربی فارسی آور قدیم و کئی مرثیوں میں صرف نفس مضمون کی مماثلت ہے، اس طرح عربی فارسی آ

آج کے جدید مرشے بھی انیس کے مرثیوں سے کافی مختلف ہیں۔ اب مرشہ مربوط خیالات کی ایک فقط ہیں۔ اب مرشہ مربوط خیالات کی ایک نظم بن گیا ہے جو اپنے نفس مضمون شہادت حیینی سے ہم آ ہنگ ہے اور اس دور کے مرشے کی اس تید یکی کو اکثر پہند نہیں کیا گیا اور اس، منطق مورن کی حوصلہ مندی کا باعث بھی۔ مرشے کی اس تید یکی کو اکثر پہند نہیں کیا گیا اور است، مسدس کا نام دیا گیا۔

اردوشاعری میں مرشے کی اہمیت ہے کی کو انکار نہیں لیکن صنف مرشیہ پر سنجیدہ ا کتابوں کا فقدان ہے۔ پکھاتو اس لیے کہ مرشیے کی ندہجی حیثیت کو زیادہ اور اس کی اولی حیثیت کونسبٹا کم اہمیت دی گئی۔ویگریہ کہ مرشیے پر لکھنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا عام طور پر سمجہا حباتا ہے۔ مرشیہ پر لکھنے کے لیے اولی معلومات کے علاوہ قرآن ،احادیث ، تاریخ اسلام کا اور روایات کا علم بھی درکارہے۔

 '' وہلوی مرثیہ گو' دوجلدوں میں ہےاور کافی کارآ مدہے۔لیکن بیدہلوی شعرا تک محدود ہے۔
اس کے علاوہ دہلوی کون؟ نکھنوی کون؟ کی بحث الگ۔'' مرثیہ بعدا نیس' اور جدید مرثیوں
پر بھی کتابیں آئیں مگران میں قدیم مرثیہ نگاروں کا ذکر نہیں کے برابر ہے۔ ہلال نقوی کی
کتاب '' ببیسویں صدی اور جدید مرثیہ'' (1994) خاصی ضخیم ہے۔ اول تو یہ کہ بیہ کتاب
ہندوستان میں آسانی سے دستیاب نہیں ، دیگر میہ کہ کئی غیر ضروری ادوار میں منقسم ہونے کے
ہندوستان میں آسانی سے دستیاب نہیں ، دیگر میہ کہ کئی غیر ضروری ادوار میں منقسم ہونے کے
ہاعث طلبا کے لیے زیادہ کارآ مرنہیں۔ میہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ابتدا سے حال تک مرثیہ گوئی کہ
ہا قاعدہ جائزہ کی کتاب میں اب تک نہیں لیا گیا۔

یو نیورٹی کے نصاب میں بیبوی صدی کے چندمشہور مرثیہ نگار ہی شامل ہیں اورطابا
کوکافی د شواریوں کا سامنا کرناپڑتا ہے۔ اس کی کومسوں کرتے ہوئے میں نے اردومرشیے کے اہم موڑی بر
روشی ڈالنے کی کوشش کی اور مختلف ادوار میں بیئت اور موضوع میں جو تبدیلیاں ہوئیں، انھیں بیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس راہ میں جو دشواریاں آتی ہیں اس کا اندازہ انھیں حضرات کو ہوگا، جنھوں نے طلبا کی ضرور توں کے پیش نظر اس طرح کی کوئی کتاب مرتب کرنے کی کوشش کی ہو۔

بہرحال میں نے قدیم مرشوں سے لے کرآج تک کے مرشوں میں ہیئت ار موضوع کے اعتبار سے جو تبدیلیاں ہوئیں، ان کا جائزہ لینے کی بساط جر کوشش کی ہے۔
قارئین سے گذارش ہے کہ وہ اپنے مفید مشوروں سے مجھے نوازتے رہیں۔ کتاب میں چند اہم شعرا کا ذکر نہیں آسکا۔ ان کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت تھی۔ طوالت کے خوف سے انھیں نظر انداز کردیا گیا ہے۔ انشاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں آٹھیں شامل کرلیا جائے گا۔ بنی جناب پروفیسر فضل امام رضوی صاحب کا بے حد شکر گذار ہوں جن کے تعاون کے بغیر اس جناب پروفیسر فضل امام رضوی صاحب کا بے حد شکر گذار ہوں جن کے تعاون کے بغیر اس کتاب کی جمیل ممکن نہیں تھی۔

**ڈاکٹرشمشادحیدرزیدی** 22-اے/12 بی، کرامت کی چوکی،الد آباد

باب اوّل فنِ مرثيه گوئی

# ا-مرثیہ: صنف شخن کی حثیت سے

انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جن چیزوں کی بدولت اسے بیفنیات حاصل ہے وہ ہیں عقل اور زبان۔ عقل کے ذریعہ وہ حیات و کا تئات کے رازوں کو دریافت کرتا ہے، زندگی کے مسائل حل کرتے ہوئے ترقی کی راہیں تلاش کرتا ہے اور زبان کے ذریعہ وہ اپنے تجربات ، مشاہدات واحساسات کوادب کی شکل میں منتقل کرتا جا تا ہے۔ اپنے ذبخی ارتقا کے ابتدائی دور میں اسے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہوئی، جس میں وہ انسانوں کی طرح جی کے ابتدائی دور میں اسے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہوئی، جس میں وہ انسانوں کی طرح جی سکے اس کوشش میں اس نے چنداصول مرتب کر لیے، جسے ندہب کے نام سے تعبیر کئیا گیا۔ مختلف ادوار میں اور حاجی وعلاقائی ضرورتوں کے چیش نظر ان میں اختلافات بھی پیدا ہوئے اور معر کے بھی گرم ہوتے رہے۔ آئیس میں عرب اپنے اسلان پر فخریدا شعار 'رجز'' پڑھتے اور ان کی موت پرا ظہار رنج وگرم کرتے ، یہی ان کے مرشے تھے۔

''مر ثیرانظم کو کہتے ہیں جس میں کی شخص کی موت پراظہار رنج وغم کیا جائے اور اس کے اوصاف بیان کیے جائیں۔''

جب جبظم کابازارگرم ہوتا ہے اور معاشر ہے کوئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اے اپنے اسلاف کا دھیان آتا ہے۔وہ ان کے کارنا موں کو یادکرتے ہیں اور ان پر آنسو بہاتے ہیں اور زندگی کی جدو جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔اس طرح آھیں ایک نئی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ موت انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ موت ہی وہ تصور ہے، جس سے انسان
اپی صحیح حیثیت کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے۔ انفرادی موت، اجتماعی موت، انحطاط، بے عملی،
غلامی اور خوف سیسب موت ہی کی مختلف شکلیں ہیں، جن کے خلاف جنگ کرنا ہی اصل زندگ
ہے نظلم، جبر، معاشی اور زہنی استحصال کے خلاف مصبتیں اٹھانے والا ہی قوم کا راہ نما اور رہبر
ہوتا ہے۔ ادب چونکہ زندگی کی تفییر بھی ہے اور اس کی تعبیر بھی، اس لیے وہ اپنی تمام آرز وؤں
اور تمناؤں کے باوجود اس حقیقت پرنظر رکھتا ہے۔

بارے دنیامیں رہوغم زدے یا شادر ہو

ایما کچھ کرکے چلویاں کہ بہت یا در ہو (میر)

دوسری طرف اپن انا گیشفی کے لیے ایسے فلط راستے اختیار کرتا ہے کہ انسان اپنے بلندمقام سے گر کر بدترین مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ دولت ، حکومت اور اقتد ارکی تمنا کے سبب تو وہ ایک دوسرے کا استحصال کرتا ہی ہے ، کبھی کبھی وہ الی شخصیتوں کا دشمن بھی بن جاتا ہے جنھیں نہ حکومت ہے کوئی واسطہ ہوتا ہے اور نہ اقتد ارسے ہاں ان میں کچھ باطنی اوصاف ہوتے ہیں جو تنگ نظروں کے لیے نا قابل برداشت ہو جاتے ہیں اور وہ ان قابل احترام ہستیوں کو تباہ کرنے پرتل جاتے ہیں۔ واقعہ کر بلا پرایک غیر مسلم کے خرال سے بلاحظہ ہوں: ۔

''اسلام کی تاریخ میں بالحضوص اور انسانیت کی تاریخ میں بالعوم کوئی قربانی اتن عظیم ، اتنی ارفع اور اتن کمل نہیں ہے ، جتنی حسین ابن علیٰ کی شہادت ، جوکار زار کر بلا میں واقع ہوئی ۔ پیغمبر اسلام محمر مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور سیّدۃ النساء فاطمہ زہراً اور حضرت علی مرتصیٰ کی وار مرتصیٰ کی اور مرتصیٰ کی وار کے گلے پرجس وقت چیری پھیری گئی اور کر بلاکی سرز مین ان کے خون ہے لہولہان ہوئی ، تو در حقیقت بیخون ریت پرنہیں گرا بلکہ سنت رسول دین ابر اہیم کی بنیا دوں کو بمیشہ بمیشہ ریت پرنہیں گرا بلکہ سنت رسول دین ابر اہیم کی بنیا دوں کو بمیشہ بمیشہ کے لیے بینچ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نیے خون ایک ایسے نور میں تبدیل

ہوگیا جے نہ کوئی تلوار کا اے سکتی ہے اور نہ کوئی نیزہ چھید سکتا ہے اور نہ ر زمانہ مٹاسکتا ہے۔'' 1

دنیا ایک مثالی کردار کی تلاش میں تھی کہ اسے حسین ابن علی کے روپ میں ایک کردار ال گیا۔ واقعہ کر بلا کے بعد مرثیہ صرف امام حسین کے بیان کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ اردوز بان میں عام طور پر مرثیہ کے لفظ سے شہادت اہل بیت کی طرف ذہمن مثقل ہوتا ہے۔ اصل میں مرثیہ واقعات کر بلا کے بیان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ دوسروں کے مرفے پر بھی نظمیں کھی گئی ہیں اور ان کو مرثیہ ہی کہتے ہیں، لیکن انھیں 'دشخصی مرشے'' کہتے ہیں۔

مرثیہ کا مقصد گرید و بکا سے زیادہ بلند ہے۔ اس سے ہمیں اس عظیم ہستی کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ مرثیہ کا اجتماعی اثر ہماری اصلاح کرتا ہے۔ ڈاکٹر سیدصفدر حسین نے مرشیے کی تعریف یوں کی ہے۔

" ایک متین درد انگیز اور موثر زبان میں اس انداز سے ان کے کارنامے بیان کیے جائیں کہ جذبات کے ساتھ ساتھ واقعات کی شاعر اند تصویریں بھی شامل ہوں اور اس کا مجموعی اثر ہمارے بیجانات کی صحت واصلاح کرے۔' 2

مرشے کی حیثیت ندہی بھی ہاور تاریخی بھی۔مرشے کے سلسلے میں ایک بات سے
کہی جاتی ہے کہ مرثیدایک ندہجی صنف بخن ہاور ندہجی شاعری اعلی در ہے کی شاعری میں
شارنہیں ہوتی ۔کلیم الدین احمد لکھتے ہیں۔'' ندہجی شاعری عموماً اعلیٰ در ہے کی شاعری نہیں
ہوتی ۔ عام ندہجی جذبہ اچھی شاعری کا محرک نہیں'' قے دوسرے سے کہ تاریخ سے مرشیہ نگار
کومواد تو مل ہی جاتا ہے، اس کا کارنامہ تو زبان و بیان تک ہی محدود ہے۔ حالانکہ سے دونوں
باتیں کوئی خاص و زن نہیں رکھتیں ۔ سے بات کوئی معذرت کی نہیں کہ مرشیہ ندہجی صنف شخن

<sup>1 (</sup> واقعة كربلا بطورشعرى استعاره "كولي چندر تارنگ " شبخون "شاره 146 ، أكست 1987

<sup>2 &</sup>quot;مرثيه بعدانيس؟" واكرصفدرسين

ج "ميرانيس"كليم الدين احمد

ہے۔ گوئے کے مطابق زندگی کا کوئی پہلواییانہیں جوشاعری کے لیے مناسب نہ ہو۔ عوای زندگی میں آج بھی غد ہب کا ایک اہم کردار ہے۔ فہبی عقیدت ایک قو می اور عوای جذبہ ہے۔ فہبی شاعری میں رسومات سے لے کر فلسفیانہ خیالات اور اخلاقی مضامین تک مل جاتے ہیں۔ اعلیٰ شاعری کی بنیاد فد ہب پر بھی رکھی جاسکتی ہے کیکن شرط تجرب کی ہے۔ اگر شعرفن کی کموٹی پر کھر اہے تو خواہ اس نے فد ہب سے مواد حاصل کیا ہویانہ کیا ہو۔ شاعری جذبات کی تہذیب کا نام ہوائت کی تہذیب کی مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ بقول انتظار مخبین مرشوں میں دوسری اصاف کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ بقول انتظار حسین '' کر بلا تو انسانی روح کی جدوجہد کا جاوداں استعارہ ہے، جو ہمارے ادب کا موضوع رہا ہے۔' نے اردوغزل میں بھی واقعہ کر بلا کو استعارہ ے، جو ہمارے ادب کا موضوع رہا ہے۔' نے اردوغزل میں بھی واقعہ کر بلا کو استعارے کے طور پر چیش کیا گیا ہے۔ چندمثالیں ملاحظہوں

ل "انیس کے مرشے میں شہر"، انظار حسین -"انیس شنای" مرتبہ: کو بی چند نارنگ۔

اس دشت میں اے بیل سنجل ہی کے قدم رکھ ہر سمت کو ماں وفن مری تشنہ کبی ہے (مير) حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی (اتبال) غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتداہے اساعیل (اتبال) ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقل میں وہ ایک قطرہ خوں جو رگ گلو میں ہے (سیرسلیمان ندوی) وہی بیال ہےوہی دشت ہےوہی گھرانا ہے مشکیزے سے تیرکارشتہ بہت پرانا ہے صبح سوری را روتاب اور گھسان کارن راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے (افتخارعارف) ای کے خون کی چھیفیں ہیں میرے دامن پر جورن میں جھوڑ گیا تھا گلے لگا کے مجھے (سیدعارف) خیمہ گاہ تشنگال میں بیاس کی اہروں کے ساتھ تیردریا کی طرف سے رات بھرآئے بہت (امید فاضلی )

پیاس نے آب روال کوکر دیا موج سراب

یہ تماشا دیکھ کر دریا کو جرانی ہوئی (عرفان صدیق)

یہ ہوکا وقت ، یہ جنگل گھنا ،یہ کالی رات

سنو یہال کوئی خطرہ نہیں تھہر جاؤ (عرفان صدیق)

ہمان دنوں لوگ ہیں سب ہمل طلب کیا معنی (سیدار شاد حیدر)

پس زندال بھی نہیں گریئہ شب کیا معنی (سیدار شاد حیدر)

ہوڑ دے دامن مرا زنجیر در اب  $\frac{1}{2}$  لوٹ تو آؤل گا لیکن سر شکتہ (سیدارشادحیدر)

یہاں یہ بات دھیان دینے کی ہے کہ جدید شاعری میں ایسے اشعار خاصی تعداد میں مل جاتے ہیں۔ چونکہ ہندوستان میں آج کل مرشے کم کلھے جارہے ہیں، اس لیے یہ رجحان جدیدغزل میں نمایاں ہے، یااس کی دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ غم ذات نے کر بلا کے دامن میں پناہ لی ہے۔

یہ بات بھی درست نہیں کہ تاریخ نے مرثیہ نگاروں کوموادفراہم کردیا ہے۔ تاریخ سے تو صرف اشارے ملتے ہیں، ان میں صدافت کا رنگ بھرنا تو شاعروں کا کام ہے۔ یہاں موضوع اور مواد میں فرق جان لینا بہت ضروری ہے۔ عام طور پرلوگ او بی مواد کوموضوع اور مرکزی خیال میں خلط ملط کردیتے ہیں۔ ایک ہی موضوع کی او بی تخلیقات کا مواد الگ الگ ہوسکتا ہے۔ مرکزی خیال سے مواد کا ایک ہلکا خاکہ نظر آتا ہے، لیکن اس مرکزی خیال کے موسکتا ہے۔ مرکزی خیال سے مواد کا ایک ہلکا خاکہ نظر آتا ہے، لیکن اس مرکزی خیال کے

اردگرد بہت ہے موضوعات پیش کیے جاسکتے ہیں۔حضرت یوسف کی کہانی کا مرکزی خیال ایک فقر سے میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ ای مرکزی خیال پر بہت می کہانیاں کھی جاسکتی ہیں۔ ادب میں مرکزی خیال کی کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں۔ پروفیسر سیّد محمقیل رضوی کھتے ہیں:

''رٹائی ادب کا تمام تر حصد امر واقعہ کے لحاظ ہے سب کھ ماضی ہے۔ گر ہر دور کے فنکار نے اسے اپنی تہذیبی صورتوں ، اپنی تاریخ ، اپنے ساج اور اپنی تعبیروں ہے اپنے حال میں اس طرح ضم کرلیا ہے کہ اس کے بیرٹائی تاریخی واقعات ، اس کی اپنی تہذیب اور اس کا اپنا حال بن گئے ہیں اور اس طرح رٹائی ادب کافن کا راپی تخلیقات میں ماضی کی بازیافت اپنی حال کی زندگی میں کرتا نظر آتا ہے۔''

(مرشے کی ساجیات ہیں ۱۱)

اکثر ناقدین کا خیال ہے کہ شاعری اظہار ذات ہے اور مرشد، غزل کی طرح کا اظہار ذات ہے اور مرشد، غزل کی طرح کا اظہار ذات نہیں۔ یہ بات تو سہی ہے کہ شاعر اپنے تجربات اپنی ذات کے آئیے میں پیش کرتا ہے اور مرجعے میں اس بات کی گنجائش کم ہے کیونکہ مرشد نگار کی مجبوری ہیہ ہے کہ وہ بیانیہ کوساتھ لے کر چلے۔ بیانیہ شاعری میں داخلی اور خارجی عناصر گھل مل جاتے ہیں۔ ویسے بھی انسان کی شخصیت آئی واضح نہیں ہوتی اور نہ سطح درسطے ذہنیت کو آسانی سے مجھا جا سکتا ہے لیکن واقعہ کو کس شدت سے محسوں کیا گیا، کن حالات میں کس طرح کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا یقین بہر حال شاعر کرتا ہے اور اس کا اظہار کی حد تک شاعر کی اپنی ذات پر مخصر ہے۔ یزیدی فوج سے بعد اہل حرم کی بی تصویر ہے۔

ہے ہے گئی کی بیٹیاں کی جاہوں گوشہ گیر اصر کے گاہوارے تک آگرے ہیں تیر اصر کے گاہوارے تک آگرے ہیں تیر پیضوریاس تصوریے بہت مختلف ہے ۔

مر کو اٹھا کے دختر زہراً نے یہ کہا میں آپ کی بہن ہوں مراامتحال نہ لیں

اس طرح بیانیہ کے ساتھ ساتھ مرشیے میں اظہارِ ذات بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک کسی موضوع کے شعر کے پیکر میں ڈھلنے کا سوال ہے ، زمانہ گذیم سے کوئی تاریخی واقعہ یا شخصیت، شاعری کا موضوع رہی ہے۔ڈاکٹر وحیداختر نے ایک بند میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ لے

ہرتجربہ زیست ہے بے ہیئت واسلوب احساس کو ہرطرح کے الفاظ ہیں مطلوب مخصوص کوئی طرز نہیں فکر کو مرغوب کیول صنف خن ہے کوئی خوب اور کوئی ناخوب ہو پھوٹما چشے کو تو پھر بھی نہیں سخت

پھرشعریہ کیول قافیے ہول تنگ زمیں تخت

ہے نثر کم آبنگ پہ جب شعر کا الزام کیوں مرثیہ و مثنوی و بھو سے ابرام ناشاعروں کے تجربے کا شعر نہیں نام تیشہوتو ہرسنگ میں بے تاب ہیں اصنام کو ناشاعروں کے تجربے کا شعر نہیں نام کو تو ہو عالم نیا پیدا

مٹی سے بھی کر لیتا ہے فن دیوتا پیدا

ال طرح به بات واضح ہوجاتی ہے کہ شاعری میں اول تو بیدد یکھنا چاہیے کہ کون سا جذبہ ہے، جس نے شاعر کوشعر کہنے پر مجبور کیا اور کس طرح اس کا اظہار ہوا۔ جذبہ اپنی صدافت ہے ہمیں متاثر کرے، اس کی زبان اور طرز ادا میں تناسب ہو۔ جذبہ تو واخلی یاشخصی ہوسکتا ہے، کیکن ان میں عام انسانی قدروں کی مصور کی بھی ہوتو سننے والا بیم صور کرتا ہے کہ گویا اس کے ذاتی تجربات بیان کیے جارہے ہیں۔ ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ اپنے مضمون '' ندہب اور اد۔'' میں لکھتا ہے :

''سیں اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ جب ند جب اور ادب پر گفتگو کر رہا ہوں تو میر اتعلق بنیا دی طور پر مذہبی ادب سے ہر گر نہیں ہے۔میر اتعلق اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ ند جب اور تمام ادبیات میں کیا تعلق ہونا چاہئے ....میرا خیال ہے ہے کہ ایس تحریروں پر مذہب اور

ا" كربلاتا كربلا" وْ اكْثرُ وحيداخْرْ

ادب کے تعلق سے کس شجیدہ غور وفکر کی چندال ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ میتر کریں ایک ایسے شعوری فعل کی حیثیت رکھتی ہیں، جہاں یہ
مان لیا گیا ہے کہ مذہب اور ادب کا ایک دوسر ہے ہے کوئی تعلق نہیں
ہے اور اگر ہے بھی تو وہ شعوری اور محدود قتم کا ہے .....اب سوال یہ
ہے کہ آیا عام طور پرلوگوں نے مذہب یا مذہب کے خلاف کوئی متعین
رائے قائم کر لی ہے، اور کیا وہ اپنے د ماغوں کو الگ الگ خانوں میں
بانٹ کرای مقصد کی خاطر ناول یا شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں۔' یہ
بانٹ کرای مقصد کی خاطر ناول یا شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں۔' یہ

ندېب اورقصيده کهانيول ميل دوتيه اورطريقة عمل ايلي چيزي بيل جومشترک بيل مذېب همار اخلاق اورفيصلول کومتعين کرتا ہے جميس اين ذات کا جائزه لينا سکھا تا ہے اور ساتھ ساتھ دوسر انسانول کے ساتھ ہمار سے طریقة عمل کومتعين کرتا ہے۔ ای طرح وہ کہانيال جو ہم پرٹھتے ہيں ہماری ذات کومتاثر کوتی ہيں اور ہمار سے طریقة عمل کو بناتی بگاڑتی ہيں۔ جب ہم ان قصہ کہانيول ميں ایسے انسانوں کو دکھتے ہيں، جو خصوص انداز سے عمل کردہے ہيں اور مصنف خود بھی اس کی تصدیق کردہا ہے اور ساتھ ساتھ دکھتے ہيں، جو خصوص انداز سے عمل کردہے ہيں اور مصنف خود بھی اس کے مل کو جے ہم نے خود تر تيب دیا ہے پہنديدہ نظر سے دیکھ دہا ہے تو ہم بھی اس طرح عمل کرنے کی طرف مال ہوجاتے ہیں۔

مریحے ہیں تمام موضوعات ہوتے ہیں۔ جو ہرزبان کی اعلیٰ شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ یہ توایک الگ بحث ہے کہ' بڑا موضوع''بڑی شاعری کا ضامن ہے کہ نہیں، لیکن مرعوں کی ضامت ہے، جومرعوں میں لیکن مرعوں کی عظمت مرعوں میں بلکہ ان اعلیٰ انسانی قدروں میں ہے، جومرعوں میں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ وقائع کر بلا جومتند تاریخی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں، ان میں سے بہت کم ہیں، جومرعوں میں بیان کیے جاتے ہیں، ہرواقعہ کی جوتفصلات کھی جاتی ہیں، ان میں بہت کہ جیں، جومرعوں میں بیان کیے جاتے ہیں، ہرواقعہ کی جوتفصلات کھی جاتی ہیں، ان میں بہت کا ری ہو کے داخر وحید اختر نے اپنے مضمون' انیس کی سیرت نگاری' میں انیس کی شاعری پر بحث کرتے ہوئے کھا ہے، یہ بات تمام مرشد نگاری پرصادق آتی ہے:

ائیس کی شاعری پر بحث کرتے ہوئے کھا ہے، یہ بات تمام مرشد نگاری پرصادق آتی ہے:

"اگر رواتیوں سے اس طرح کے واقعات کی سند نہیں ملتی تو کی ہم

1 "ايليث كمضامين" (غرب اورادب)، في -الس -ايليث ،مترجم جميل جالى -

تک یہنیخے والی روایتوں میں ہے۔واقعات کوفطری طور پر یو نبی ہونا چاہیے تھا، جس طرح انیس تخیل نے دیکھااورد کھایا ہے۔" 1

ہے کہنا بھی درست نہیں کہ واقعہ کر بلا میں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء ما فوق البشر طاقت رکھتے تھے اور دونوں طرف کے لوگ برابر کے نہ تھے ۔اس لیے بیان میں حسن پیدا نہیں ہوتا ۔کر بلا میں جتے بھی کردار منظر عام پرآتے ہیں،سب کے سب پیکربشریت میں عام انسانی سیرت کے حامل ہوتے ہیں۔صرف امام حسین اور ان کی شہادت کے بعد حضرت زین العابد ین ، جوشیعی عقائد کے مطابق معصوم ہیں،اس کے علاوہ سارے کردار غیر معصوم ہیں۔ العابد ین ، جوشیعی عقائد کے مطابق معصوم نظر آتے ہیں۔امام حسین کسی مجزے سے کام نہیں لیکن سیرت کی ان بلندیوں پر ہیں کہ معصوم نظر آتے ہیں۔امام حسین کسی مجزے سے کام نہیں لیتے ۔مرشے میں ہم صرف واقعہ کر بلاکوئی نہیں دیکھتے بلکہ پوری اسلامی مملکت کوا کی برکران سے دوچارد کھتے ہیں، جس میں معاشرے کا سکون تباہ ہو چکا ہے۔ جبر کا دور ہے اور انسانی روح آئی کر بے عالم میں ہے۔مرشیوں کو تہذ ہی اور سیاسی زندگی سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ۔ پھرآج کا مرشہ تو واقعات کو بیان بھی نہیں کرتا، اس کی منز ل تو واقعہ کے بعد دیکھا جا سکتا ۔ پھرآج کا مرشہ تو واقعات کو بیان بھی نہیں کرتا، اس کی منز ل تو واقعہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔آل احمر ہرولکھتے ہیں:

"ادب میں پہلی اور بنیادی شرط ادبیت ہے۔شاعری میں شعریت ہے۔شاعری میں شعریت کے جس نظارہ جمال پرہم وجد کرتے ہیں اس میں زندگی کی دوسری قدریں بھی آسکتی ہیں اور آتی ہیں۔شعراخلاقی بھی ہوسکتا ہے،سیاس بھی اور فدہبی بھی ...... ہاں اگریہ شاعری ہو ..... تو وہ فدہب،اخلاق ادرسیاست کے سی سرچشے نیف حاصل کر سکتی ہے۔" فدہب،اخلاق ادرسیاست کے سی سرچشے سے فیض حاصل کر سکتی ہے۔"

(بېيان اورېر که، س 122-123)

مختلف ادوار میں مرشے کے موضوعات کیارہے ہیں اور ان کی کیا ہیئت رہی اس کا ذکر تو ہم آگے کریں گے۔ یہال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرشے کے مطالعہ کے امکانات پر روشنی ڈالی جائے۔

<sup>&</sup>lt;u>1</u> "أنيس شنائ"، مرتبه كو بي چند نارنگ م 198

#### مرشيے كى جماليات

حسن پرسی انسان کی فطرت ہے۔ قدیم یونانی مقکرین کے مطابق فن ذات خداور خداوندی کامظہر ہے۔ اے دہ از کی، ابدی اور لا ٹانی مانتے تھے۔ ان کے زویک حسن، خیر اور صداقت ایک ہی چیزتھی۔ تصور حسن تو بدلتار ہا، آج پریم چند کامقولہ مشہور ہے۔ ہمیں حسن کے معیار کو بدلنا ہوگا۔ یہ انسان کی غیر محسوں شے پر زیادہ دیر تک اپنے ذہمن کومر کو زنہیں رکھ سکتا اور کوئی فرضی جسم تلاش کر لیتا ہے۔ فطری حسن کی جلوہ گری سے اسے تستی نہ ہوئی تو اس نے دل انکان نے کے لیے بت تر اش لیے، کیونکہ تخلیق انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ فطرت انسانی کے ای تقاضے کے سب مصوری ، بت گری ، رقص ، موسیقی اور شاعری نے جنم لیا۔ مولانا ابوال کلام آزاد لکھتے ہیں:

''انسان خدا کے مادرائے تعقل اور غیر شخصی تصور پر زیادہ در قانع ندرہ سکا ادر کسی نہ کسی شکل میں اپنے افکار واحساسات کے مطابق ایک شخصی تصور بیدا کرتا رہا۔ غیر صفاتی تصور کوانسان پکر نہیں سکتا ادرطلب اسے ایسے مطلوب کی ہوئی، جواس کی پکڑ میں آسکے ۔وہ ایک ایسا جلوہ محبوبائی چاہتا تھا جس میں اس کا دل اٹک سکے، جس کے حسن گریزال کے بیچھے وہ والہانہ دوڑ سکے، جس کا دامن کبریائی کیڑ نے کے لیے دست عجز و نیاز پیش کر سکے۔''

(غبار خاطر، آزادا كيدي، دبلي ص 162 -166)

شاعری جوسرا پاحسن ہے اس کی تقہیم جمالیاتی اقدار پر نگاہ رکھے بغیر نہیں کی جاسکتی ہے۔ پام گارٹن جاسکتی ہے۔ پام گارٹن حقیقت اور حسن کوایک ہی شعا ہے کہ کیا کی غیر مرئی شے کی تصویر اتاری جاسکتی ہے۔ پام گارٹن حقیقت اور حسن کوایک ہی شے مانتا ہے اور کہتا ہے کہ' جس چیز کاعلم احساس کے ذریعے ہو، اسے حقیقت کہتے ہیں۔ بوکلوحت کوسب سے اسے حسن اور جس چیز کاعلم عقل کے ذریعے ہو، اسے حقیقت کہتے ہیں۔ بوکلوحت کو سب سے زیادہ حسین کہتا ہے۔ افلاطونس [مصری فلیقت ہیں] کے نزویک حسن ایک ایسا نور ہے جوسب فلی میں کیا روح بتایا ہے۔ افلاطونس ایسا نور ہے جوسب

چیزوں سے افضل ہے۔ ارسطو کے نز دیک حسن اس چیز کا نام ہے، جو کسی غرض کو پورا کرے۔
اسٹیفنسن بری کے مطابق حقیقی حسن صرف وہ ہے، جوانسانی اعمال میں پایا جاتا ہے۔ بیگل کہتا
ہے کہ اگر اصل شے تصور ہی ہے تو مادی یا جسمانی مظاہر کے بغیراس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بیگل
اس ہیئت کو حسن مانتا ہے، جواپے تصور کا کمل اظہار ہو۔ کروچے کے نز دیک ' روح'' سے اس کی
مراد ذات خداوندی کا مظہر ہے اس کے نز دیک ساری کا نئات میں روح برقی روکی طرح دوڑتی
رہتی ہے اور اس کے اظہار ذات سے فن کار کے عالم وجدان میں فن وجود میں آتا ہے۔

مرثیہ کاموضوع ایک از لی اور ابدی واستان ہے۔ اس کے ہیروا مام حسین ہیں، جو سراپا انسانی خصوصیات کے حامل ہیں اس لیے ان کے اعمال کا جواثر ہوتا ہے، وہ دلوں کوخیا لی پیکروں سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اگر سیمجھا جائے کہ سوائے حق کے کوئی چیز حسین ہمیں ہوسکتی تو مرثیہ سے بہتر کوئی صنف نظر نہیں آتی محبت اور محبوب کی غیر دائی جدائی سے غزلوں کے انبار گلے ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ کی جدائی کسی قدر دلوں کو متاثر کرتی ہے، نہ کہ الی شخصیت جو حق بیس لیکن ہمیشہ کی جدائی کی حامل ہو۔ شجاعت ، سخاوت ، عدل وانصاف، محدردی ، حق برتی اور داست گوئی ان کے ہر عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ مرثیہ میں جو تصویر یں ہمدردی ، حق برتی اور داست گوئی ان کے ہر عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ مرثیہ میں جو تصویر یں امام حسین کی دکھائی گئی ہیں وہ شخصی ہوتے ہوئے بھی الو ہی فطر سے کا مظہر بن جاتی ہیں۔ کہیں امام حسین کی دکھائی گئی ہیں وہ شخصی ہوتے ہوئے بھی الو ہی فطر سے کا مظہر بن جاتی ہیں۔ کہیں جو اتا ہے ۔

صبح صادق کا ہوا جرخ پہ جس وقت ظہور زمزے کرنے لگے یاد الہی میں طیور مثل خورشید برآ مدہوئے خیمول سے حضور کیا بیک بیک جیمل گیا جار طرف دشت میں نور

شش جہت میں رخِ مولائے ظہور حق تھا صبح کا ذکر ہے کیا جاند کا چیرہ فق تھا

ٹھنڈی ٹھنڈی دہ ہوائیں، دہ بیاباں دہ تحر دم بدم جھومتے تھے دجد کے عالم میں شجر اوس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گہر لوٹی جاتی تھی لیکتے ہوئے سبزے پہ نظر دشت میں جھوم کے جب بادِصبا آتی تھی صاف غخوں کے جینانے کی صدا آتی تھی صاف غخوں کے جینانے کی صدا آتی تھی (میرانیس)

شاعرتمام تخلیقات، کا کنات کی ہرشے میں حن اور حن کے کی نہ کی پہلوکو پا تا اور محسوں کرتا ہے۔ حسن سے انبساط حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن خدا ہے، خالق ہے، حسن خدا ہے اور خدا حسن، ہرشے میں اس کی تصویر نظر آتی ہے۔ مرثیہ گوکر بلا کے المیے کا درد سینے میں لیے رہتا ہے اور منفی اقد ارسے گریز کرتا ہے۔ وہ حسن کا کنات پر بھی نظر رکھتا ہے، ذندگی کے حسن پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے۔ اور افراد کے حسن کو بھی بیان کرتا ہے۔ واقعہ کر بلا میں اعلیٰ اور افضل اقد ار کے حسن پر بھی نظر رکھتا ہے۔ حسین ابن علی کی ذات اس کا مرکز ہے اور ان کا ہر عمل ذندگی کے حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ کر بلا کے موضوع میں جومعنی خیزی مرکز ہے اور ان کا ہر عمل ذندگی کے حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ کر بلا کے موضوع میں جومعنی خیزی ہے، وہ حسن کے احساس کی دین ہے۔

چہرہ خوثی ہے سرخ ہے نہرا کے لال کا گذری شب فراق دن آیا وصال کا (میرانیس) مرثیہ گوکر بلاجیے المیے کو، زندگی اور موت کے فلفے کواورالی پرعظمت شخصیتوں پراظہار خیال کرتے ہوئے حسن کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔

### مرثيهاور پيكر

الفاظ کے ذریعے کی جامد ، متحرک ، مرئی یا غیر مرئی شے کی تصویر بنانا ، پیکرتر اثی کہ ہاتا ہے ۔ اس سے قطع نظر پیکرتر اثی ہی شاعری کا دوسرا نام ہے یا نہیں ، شاعری میں پیکرتر اثی کی اہمیت سے افکار کرنا مشکل ہے۔ اردو مرشد کی بنیاد تاریخی واقعہ پر قائم ہاوں اس کے کردار مذہبی حیثیت رکھتے ہیں ۔ اور اپنی جداگا نہ خصوصیات کے مالک ہیں ۔ ان کی جو ایج عوام کے ذہنول میں محفوظ ہے مرشیہ نگار ان سے انحراف نہیں کرسکتا ، پھر بھی ان کی تصویریں اصل تصویر یں اصل تصویر یں اصل تصویر وں سے کسی حد تک ملتی ہیں ۔ اور ساجی حالات نے اس میں کسی قدر رنگ آمیزی کی ہے ، اس کا مطالعہ بھی پیکرتر اثنی کے باب میں کیا جا سکتا ہے ۔ پھر مختلف مقامات پر حسین اور ان کے دفقاء کی تصویریں مرشیوں میں اس قدر ملتی ہیں ، جس کا ذکر ایک مستقل کتاب کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ اس کے علاوہ نخالف گروہ کی تصویریں اور ان کے احساس شکست کی تصویریں ہی جا بجادی تھی جا سے تیں ۔ میر انہیں کے کلام سے چند مثالیں ملاحظہوں ہے کی تصویریں ہی جا بجادی تھی جا سے تیں ۔ میر انہیں کے کلام سے چند مثالیں ملاحظہوں ہے کی تصویریں ہی جا بجادی تھی جا سے تیں ۔ میر انہیں کے کلام سے چند مثالیں ملاحظہوں ہے کی تصویریں ہی جا بجادی تھی جا سے تیں ۔ میر انہیں کے کلام سے چند مثالیں ملاحظہوں ہے کی تصویریں ہی جا بجادی تھی جا سے تیں ۔ میر انہیں کے کلام سے چند مثالیں ملاحظہوں ہے کی تصویریں ہی جا بجادی تھی جا سے تیں ۔ میر انہیں کے کلام سے چند مثالیں ملاحظہوں ہے

پاؤں ہر باررکابوں سے نکل جاتے ہیں ماعلیٰ کہتی ہیں زینب توسنجل جاتے ہیں

☆

بالا قد و کلفت و تنومند و خیرہ سر روئیں تن وسیاہ دروں آئی کمر ناوک پیام مرگ کے ترکش اجل کا گھر تیغیس ہزار نوٹ گئیں جن پہ وہ سپر

دل میں بدی طبیعت بد میں بگاڑتھا گھوڑے یہ تھاشقی کہ ہوا بر سوار تھا

اس سوچ میں پھرتی تھی سراسیمہ ومضطر اس کا بھی نہ تھا ہوش کہ کب گر گئی جا در رخ زرد تھا دل کا نیتا تھا سینے کے اندر دھڑ کا تھا کہ اب کیا کہیں گے آن کے سرور

یارب نه سنول میں کہ جدا ہو گئے عبائل

ین ہوکہ بھائی پہ فدا ہو گئے عباس (انیس)

میرانیس نے واقعات کی تصویریشی اوراحساسات کی تشکیل اس قدرمہارت سے کی ہے کہ ہے جان چیزوں میں جان ڈال دی ہے اور وہ مناظر جن کا تعلق احساس سے تھا، لفظوں میں اتار دیا ہے \_\_ میں اتار دیا ہے \_\_

بلبلول کی وہ صدائیں وہ گلول کی خوشبو دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو قریال کہتی تھیں شمشاد پہیا ہو یاہو فاختہ کی بیہ صدا سرد پہتھی کو، کو، کو مریال کہتی تھیں ہے۔ تاہد کا مدین سنتا کر دیا ہو تاہد کا مدین سنتا کی دیا ہو تاہد کی دیا ہو

وقت تنبیج تھا اور عشق کا دم بھرتے تھے اینے محبوب کی سب حمدو ثنا کرتے تھے (انیس)

مرزااوج کے یہاں بھی اس طرح کی مثالیں ڈھونڈھی جاسکتی ہیں ۔

پوکے بھٹتے ہی ہوا دشت میں اک عالم نور ذرے درے ہوا جلو ہ قدرت کا ظہور سن کے آواز ہ تنبیج امام جمہور حدیث پر ہوئے مصروف درختوں پہطیور

جونہ خوش کحن تھے منقار تھے کھولے وہ بھی دل پھڑ کئے لگھاس طرح سے بولے دہ بھی جدیدمرشہ میں تو واقعات کا مسلسل بیان بھی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر موضوعاتی مرغیوں میں علامتوں اور پیکر جو ابتعارے میں علامتوں اور پیکر جو ابتعارے میں علامتوں اور پیکھ تاتی مرشہ نگاروں کے بنائے ہوئے ہیں اور پیکھ ساجی ضرورتوں کے پیش نظر وضع کیے گئے ہیں۔

دُ اكْرُسيّد طا مِركاظمي لَكُصة مِين :

بھولے بھالے وہ کی روز کے پیاسے بچ تری آکھوں میں گڑھے، ہاتھوں میں فالی کوزے پاس بہتے ہوئے دریا کی صدائیں سن کے دیکھنا چاہنے والوں کی طرف حسرت سے کہتی تھی بڑھتی ہوئی تشند دہانی مانگو شرم کہتی تھی، کہ مرجاؤنہ پانی مانگو (آل رضا)

¥

آئکھیں اشکوں سے ہیں نم روس حزی قلب اداس بال چرے پہ پریشاں ہیں گر جمع حواس ہاتھ میں نیز و نظی لیے باحالت یاس مجھی ال الشکیاں اور بھی ال الشکیاں الشکیاں الشکیاں کریب مجھی عبائل کے لاشے پیر ائی کے قریب مجھی عبائل کے لاشے پیر ائی کے قریب (جمیل مظہری)

☆

<sup>106</sup> مرثيه بعدانيس': دُاكٹرسيّد طاہر حسين كاظمى مِس 106

طوفان اٹھ کے دیکھتے ہیں کتنی دور ہیں جیسے در حرم میں پیمبر کھڑے ہوئے عبائ کو بین کے جری ہیں غیور ہیں گیسو سین رخ پدد وجانب پڑے ہوئ

众

#### مرهيے كى نفسيات

شعر کی میخصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بار بار دہرائے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مرشیے بھی بار بارد ہرائے جاتے ہیں کمیکن اس کی مقبولیت میں آج تک کی نہیں ہوئی \_گذشتہ پانچ سوسالوں سے مرتبے پڑھے اور سے جارہے ہیں۔اصل واقعہ تو وہی ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی مریعے کے ظرف میں سائی ہوئی ہے۔اعلی انسانی قدروں کی بروات مرهیوں میں آج بھی زندگی یائی جاتی ہے۔انسان فطر تا بھلائی کی طرف مائل ہوتا ہے ہے بات الگ ہے کہ بابرى طاقتيں اسے كى دوسرى ست لے جائيں اليكن فطر قاده كى كردار وظلم كاشكار د كھيكراس کی ہدروی میں آنسو بہاتا ہے اور ظالمین سے بےزاری اختیار کرتا ہے۔ کلیم الدین احد کا خیال ہے کہ "مرثیہ گوندہی جذبے سے کھاس طرح لا چارہوتا ہے کہ غیر جانب دارانہ طور پرواقعه نگاری کرنااس کے بس کی بات نہیں ....اس لیے اس کی باتوں میں وہ اثر ممکن نہیں جو كى غيرجانب دار فحض كے بيان ميں ہوتا ہے ! " حالا نكه خيروشر كے تصادم كے دوران كوئى مخض غیرجانب دارک طرح رہ سکتا ہے۔ یہاں ممکن بی نہیں کہ کوئی فن کارا بی شخصیت سے بالكل الگ موجائے۔ دراصل واقعہ كى نوعيت، ساجى عناصر اور شاعركى نفسيات مل كر ايك وحدت بناتے ہیں۔اس کےعلاوہ مرثیہ کے کرداروں میں اعلیٰ انسانی خصوصات کود کھ کرا کش ناقدین کرداروں کی کیانیت کی شکایت کرتے ہیں۔ " ڈاکٹراحس فاروقی 2 کا خیال ہے کہ مرشو ل میں مدح سرائی میں کوئی تنوع نہیں۔امام حسین کی جوتعریف ہوسکتی ہے، وہی حضرت عباس کی بھی ہوسکتی ہے جوتحریف حضرت علی اکبری ہوسکتی ہے وہی حضرت قاسل کی ہوسکتی ہے۔ کچھای طرح کی بات مثس الرحمٰن فاروقی نے بھی کہی ہے:

ل "اردوشاعری پرایک نظر"، حصداول کلیم الدین احمد ص 482 د "مرشیدنگاری اورمیرانیس": واکثراحسن فاروقی " میر انیس کے مرہے میں ہزار وسعت سہی، کیکن اتنی وسعت نہ میں اللہ وسکتا وسعت نہ میں اور نہ ان کا موضوع اس تم کی وسعت کا متحمل ہوسکتا تھا) کہ وہ اپنے کرداروں کوڈرامے یا ناول کے کردار کی طرح نموکر دکھا کیں، ان کی بی در بی وہی واردات کا تذکرہ کریں ،اس طرح ایک کودوسرے مے فرق کریں۔ " 1

ڈاکٹر احسن فاروتی اور شمس الرحلٰ فاروتی کے خیالات سے اتفاق کرنا مشکل ہوا جاتا ہے کیوں کہ مرشوں کے عمیق مطالعے سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرشوں کے کرداروں میں عام انسانی خصوصیات تو بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن ان میں در جات کی بلندی کے اعتبار سے ان کے محاس متفرق دکھائے گئے ہیں۔ اکثر ناقدین ڈرامہ کے اصولوں کے پیش نظریہ بات کہتے ہیں۔ شایدوہ کرداروں کی کمزوریوں کے متلاثی ہوتے ہیں، جہاں ہیروا پی ہی کی کمزوری کے باعث المیہ کا شکار ہوتا ہے۔

واقعات کربلاتاریخی کابول اور مقاتل سے لیے گئے ہیں۔ ان میں اشخاص کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ، گفتگو اور مکا لیے بھی مل جاتے ہیں۔ جس سے ان لوگوں کے بارے میں ایک تصور قائم ہوتا ہے اور ان کر داروں کے پیکر ذہن میں محفوظ ہوجاتے ہیں۔ مرثیہ نگار اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ لیکن مختلف ادوار میں مرشوں میں اہل بیت کی جو تصویریں بنتی ہیں، وہ ان تصویروں سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں، اس سلسلے میں ابھی کام ہونا باتی تصویریں بنتی ہیں، وہ ان تصویروں سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں، اس سلسلے میں ابھی کام ہونا باتی

-4

O O O

ل ''شعرغيرشعراورنثر'' بخمس الرحمٰن فاروقی

### ۲ - ہیئت اور موضوع کے چندابتدائی نفوش

اردوشاعری فارس کے طرز پر ڈھالی گئی اور فارس شاعری کا ماخذ اورنقش اولین عربی شاعری ہے۔اس طرح اردومرثید کی تاریخ عربی مرثیہ سے حاملتی ہے۔عرب میں شاعری کا آغاز نخرید نظموں ہے ہواجس کی ایک صورت مرثیہ ہے۔ان مرثیوں میں تمہیداور تشبیب نہیں ہوتی تھی۔وہ اینے رنج وغم ،صدمہ اور در ددل کا اظہار کرتے تھے اور مرنے والے کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ان مرثیو ں میں واقعات اور جذبات ،طرز بیان ،ورد و تا ثیر، جو کچھ تھا بالکل اصلی ، فطری ، صاف اور سچا تھا۔ عربی کے قدیم مریعے تصیدے کے روب میں کھے جاتے تھے۔عرب کی شاعرہ عورتوں میں خنسا کے مرشے بہت مشہور ہیں۔ چونکہ میرا موضوع كربلائي مرثيه ہاس ليے واقعة كربلا سے متعلق مرثيوں كا ذكر كيا جاتا ہے ۔عرب میں واقعۂ کر بلا ہے متعلق مرشجے شاذ و ناور ہیں۔وہ بنی امیاکا عبد تھا۔ حکومت کے خوف ہے عام طور برلوگ اینے جذبات کا اظہار نہ کر سکے ہوں گے۔ پھر بھی تاریخ میں کچھ مریثیے محفوظ رہ گئے ہیں علی جوادزیدی ا کھتے ہیں، '' کمفالبًا پہلامرثید بشیر نے لکھا۔اس کے علاوہ فرزدق کے مرشے بھی مشہور ہیں۔ابتدائی مرشیوں میں حضرت زینب واُم کلثوم کے علاوہ نعمان بن بشیر کے مراثی تاریخ میں محفوظ رہ گئے ہیں۔ ان کی درد انگیزی مسلم ہے۔ شخ شوستری نے امام حسین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حسین عاشورہ کے دن جھ مارروئے۔ آخری باروہ اس وقت روئے جب ان کی صاحب زادی سکینہ اپنا چرہ باپ کے یا وَل بِرر کھ کرزار وقطار رونے لگیں۔ بیمنظر بڑاہی دل خراش تھا۔ حسینؓ نے بیٹی کو گود میں لے لیا، دست شفقت ہے سکینہ کے چیرے اور سرکوسہلاتے رہے اور ایک شعر پڑھا۔ 1 ''م شے کی ہیئت' 'علی جوادزیدی،اتعلم:م شینمسر۔

لاتحرفی قبلبی بدمعك حسرة مادام منی الروح فی جسمانی (ایم منی الروح فی جسمانی (ایم میری بین ایخ آنوول سے میرے ولكي آگتیز ندكر كه میں ایمی زنده

ہوں)

بشراور فرزدق کے علاوہ وعبل ترائی نے ایک طویل مرشد کھا، جوامام علی رضا کے حضور پڑھا گیا۔ سانخ کر بلا سے متعلق سب سے پہلام شدجس کوایران میں غیر معمولی شہرت عاصل ہوئی وہ شخ آذری کا کہا ہوا ہے 1 ہاریان میں مرشد گوئی کا عام رواج صفو یوں کے عہد میں ملاحسین واعظ کاشفی نے مجالس عزا میں ہوا۔ صفوی خاندان کے بانی شاہ آسمعیل کے عہد میں ملاحسین واعظ کاشفی نے مجالس عزا پڑھنے کے لیے ''روضة الشہد اء' ککھی جو بے حدمقبول ہوئی ۔ بعض لوگوں نے اس کا پڑھنا اپنا پیشہ بنالیا اور بیلوگ روضہ خال کہلاتے تھے۔ شاہ آسمبیل کے بعد طہماسپ کے عہد کا مشہور پیشہ بنالیا اور بیلوگ روضہ خال کہلاتے تھے۔ شاہ آسمبیل کے بعد طہماسپ کے عہد کا مشہور کرشیہ گوئیشم کاشی ہے۔ مختشم کا مشہور مرشد ایک ترکیب بندنظم ہے، جس میں آٹھ آٹھ شعروں کے بارہ بند ہیں۔ ای سب سے عام طور پر بیم شید'' دواز دہ بند'' کے نام سے مشہور ہو ہو نے اور کے بعد شیل نے مرشے کھے اور ایران میں مرشد گوشاعر کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ انھوں نے محتشب سب سے بڑا کام بید کیا کہ کر بلا کے تمام واقعات ابتداء سفر سے اہل حرم کے قید ہونے اور رہائی پاک کر مدسینے آئے نے تک نظم کردیے۔ انھوں نے قصیدہ اور ترکیب بندیا ترجیع بند وغیرہ مرضی شکلوں کے بجائے مشنوی کی ہیت کوا بنایا۔ اس طرح فاری میں پہلی بارا کیے طویل رہائی وغیرہ کوئی شکلوں کے بجائے مشنوی کی ہیت کوا بنایا۔ اس طرح فاری میں پہلی بارا کیے طویل رہائی وغیرہ کی بنیاد پڑی۔

#### 

ل الران من مرثيه كوكى "مسعود حسن رضوى من 123 (بيام اسوم)

باپ دوم ہندوستان میں اردوم شیے کاارتقا

## د کن میں اردومر شیے کا ارتقا

ونیا ہے۔ ہی ملکوں اور زبانوں میں رہائی ادب کی روایت رہی ہے۔ ہیدوستانی ادب میں مرہے جیسی کوئی صنف نظر نہیں آتی لیکن کرونا (درد) رس کوایک مستقل جذبے کے تحت تسلیم کیا گیا ہے اور ولاپ اور بین کی روایتیں عام طور پر اور راماین تک میں موجود ہیں۔ ہندوستان میں لکھے جانے والے مرعوں میں ان روایات کا شامل ہونا فطری تھا۔ علی جواد زیدی فرماتے ہیں۔ ' غالبًا بہی سبب ہے کہا گر چداردوم شیم بی اور فاری اور کی علی جواد زیدی فرماتے ہیں۔ ' غالبًا بہی سبب ہے کہا گر چداردوم شیم بی اور فاری اور کی قدر ترکی مراثی کی تاسی میں شروع ہوا، کین اس صنف میں ہندوستانی شاعروں نے الی الی کی جد تیں کیس کہ بیصنف عربی اور فاری مرہے ہے کہ ڈاکٹر احسن فاروتی ہے نے اور فاری مرہے ہے کہ ڈاکٹر احسن فاروتی ہے نے اسے غیر تقلیدی صنف خن کہددیا ہے۔ حالا نکہ بیجد تیں عہد ہے ہد، علاقہ اور زبان بدنیان ہوتی رہتی ہیں علی جواد زیدی لکھتے ہیں۔ ''مر ہے کہ بیت اور عموی فضا میں تبدیلیوں کے لیے مرشہ گویوں نے خام مواد، یا تو لوک ادب سے لیا غرال بھسیدہ اور مشوی جسے مقبول اصناف سے مرشوں میں رزم، برزم اور بین تینوں عناصر کا بیک وقت جمع ہو جانا اس بات کا شوت ہے ۔ ان عناصر کے میل سے ہندوستان کی مختف زبانوں، بالحضوص اردو زبان میں ایک الی صنف مرشیہ انجری جس کے متوازی کوئی دوسری بیانوں، بالحضوص اردو زبان میں ایک الی صنف مرشیہ انجری جس کے متوازی کوئی دوسری

<sup>1 &#</sup>x27;' د ہلوی مرشیہ گو' جلداول علی جوادزیدی م 10 2' مرشیدنگاری اورمیرانیس'' ،خوابیداحسن فاروتی۔

صنف کمی بیرونی زبان میں نہیں ملے گی۔ ہندوستانی زبانوں میں مرثیہ اپنی ہیئت اوراکساب کے اعتبار سے اپناجواب نہیں رکھتی۔''ک

اردومر ہے کے اولین نمو نے ہم کو دکن میں ملتے ہیں۔ یہ عواً تصیدے کے روپ میں ہیں ہیں، لیکن مختر ہیں، اس لیے انھیں تصید ہے کے ذیل میں شار نہیں کیا جا سکتا ۔ اصل میں تصیدہ ہی اصل صغیب خن تھا۔ اس سانچے میں غزل، ہجو، رثاء سب ڈھل جاتے تھے، اس لیے عربی میں ہرموضوع کی شاعری تصیدے کہ ہگ ہے متاثر ہوئی اور مرشیہ بھی اس سے نہ پی ملائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے عناصر ترکیبی میں بنیادی اجزاء مدح، فخر، حماسہ پڑم کی ہلکی سی سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے عناصر ترکیبی میں بنیادی اجزاء مدح، فخر، حماسہ پڑم کی ہلکی سی عوادراڑھا دی جاتی تھی۔ جب نسیب نگاری کا دور آیا تو تغزل بھی مرشیہ میں داخل ہوا۔ اس سلسلے میں امیہ بن المبال کا وہ مرشیہ نمایال ہے، جو اس نے ان اعزہ اور رفیقانِ قریش سلسلے میں امیہ بن المبال کا وہ مرشیہ نمایال ہے، جو اس نے ان اعزہ اور رفیقانِ قریش کے بارے میں لکھا تھا جو بدر میں مارے گئے تھے۔ فاری میں مثنوی کے اتباع میں واقعہ نگاری کا عضر بڑھا، گرمقبول نہ ہوا۔ فاری اور عربی کی ملی جلی روایت ہندوستان میں آئی اور اردو نے این گ

اردو کا ابتدائی مرثیہ نبتا کمتر ہاتھوں میں رہا۔ یہ ابتدائی مرثیہ گوعقیدت مند مسلمان تھے جنسیں رسول کریم اوران کی آل ہے بہ پناہ محبت تھی۔ صدیاں گذرجانے کے بعد بھی امام حسین کی شہادت انھیں رلا رہی تھی ۔ علی جواد زیدی لکھتے ہیں: ''ہندوستانی بھکتی کی عام فضا میں گداز کی ہوئی ذہنیتیں آئی جاری وساری تھیں اور ہندوستان میں انسانی رواداری ادر عم گساری آئی عام تھی کہ واقعہ کر بلاعام ہندوستانیوں کی توجیہات کامرکز بن گیا۔' بے اور عم

شاعری میں بیئت کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تجرب کوسامنے لانے کا وسیلہ ہے۔ ایلیٹ کے خیال کے مطابق ہر لفظ اپنی پر چھائیاں رکھتا ہے، جس کے پنج دوسرے الفاظ کی پر چھائیوں کی طرف لیکتے ہیں۔ شاعری کی ابتدائی منزلوں میں خیالات وجذبات کا مرکب اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا، بلکہ سیدھے سادے انداز میں جذبات پیش کیے جاتے

ہیں۔ موضوع ساجی اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں اور زبان موضوع کے اعتبار سے بدلتی ہے۔
ابتدائی مر ہیے جو مخلوط مجمع کے لیے لئے ،ان میں وہ کردار اور وا تعات زیادہ توجہ کے ستی قرار پائے، جو جذباتِ آ فاتی اور محسوساتِ انسانی کو زیادہ متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے سے مثلاً نو جوان بچوں عون ومحہ کاحق کی حمایت میں جہاد کرنا، بہن کا بھائی کی محبت میں بیٹوں کو شار کر دینا، عباس کی شجاعت اور وفاداری، ایک رات کے بیاہے قاسم کا مرنے پر کمر کسنا، اکر جیسے جوان کا باپ کی آتھوں کے سامنے برچھی کا پھل کھانا، دودھ پیتے نچے کے کسنا، اکر جیسے جوان کا باپ کی آتھوں کے سامنے برچھی کا پھل کھانا، دودھ پیتے نچے کے گلے پر تیرلگنا، بیواقعات قدیم مرشہ نگاروں سے لے کر بعد کے مرشہ نگاروں تک کے مجبوب موضوعات تھے ۔ان پر تاریخی یا واقعاتی انداز سے کم ،انسانی سانحوں کی حیثیت سے زیادہ توجہ دی گئی۔ بیٹیہ حصے پڑھتے وقت اس واقعہ کا فہ بمی پہلودب جاتا ہے اور نفسیاتی ، آ فاتی اور انسانی پہلوا بھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ہر فد ہب والمت کے لوگوں کوان مراثی میں انسانی پہلوا بھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ہر فد ہب والمت کے لوگوں کوان مراثی میں ایک روحانی اور اخلاتی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔

#### قلی قطب شاه، وجهی ،نوری

وکن میں عزاداری کی ابتداسلطنتِ بہمدیہ کے عہدے کی جاتی ہے۔ایران سے ہندوستان کے تعلقات بہت قدیم ہیں۔ایرانی علماء کی خاصی تعداد دکن میں سکونت پذیر محلی ۔ اکر بہمنی حکمرال اثناعشری عقائد کے حامل تھے۔بہمنی معاشرت میں ایرانی اثرات نمایاں تھے۔طرزِ تغییر،زبان،علم وادب اور تدن کے محتلف شعبوں میں عجمی اثرات کی چھاپ نمایاں تھے۔طرزِ تغییر،زبان،علم وادب اور تدن کے محتلف شعبوں میں عجمی اثرات کی چھاپ ریکھی جاستی ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس دور میں مرشہ گوئی کی محفلیں منعقد کی جاتی ہوں گیسی جاستی ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس دور میں مرشہ گوئی اردیا جائے ؟ نصیرالدین ہاشی کی ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو کا پہلا مرشہ نگار کے قرار دیا جائے؟ نصیرالدین ہاشی دونوں کا یہ خیال ہے کہ مرشہ اور شہادت نامہ دوالگ الگ اصناف ہیں۔شہادت نامہ دوالگ وسیع تجویز کے تحت مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثنوی اس کے لیے مخصوص وسیع تجویز کے تحت مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثنوی اس کے حیاتے تھے۔ بعد میں موسیع تبوی ہات کے تھے۔ بعد میں موسیع تبوی ہاتے تھے۔ بعد میں کہ جاتے تھے۔ بعد میں اس کے مقابلہ میں مرشے کو تھی اس کے مقابلہ کی ہائی میں مرشے مختصرا ورقصیدے کے دوپ میں کہ جاتے تھے۔ بعد میں اس کے مقابلہ کی میں ادوز بنصیرالدین ہائی میں موسیا ہاں۔ اس کے مقابلہ کی میں اللہ علی موسیا کے دوپ میں کہ جاتے تھے۔ بعد میں اس کے مقابلہ کی میں ادوز بنصیرالدین ہائی میں 184 – 185۔

مثلث ، مربع مجنس اور حال میں مسدس کے روپ میں لکھے جانے لگے۔اس لیے ہاشی کی رائے سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔''نوسر ہار''نو ابواب پر مشتمل ہے۔جس میں واقعات کر بلا نظم کیے گئے ہیں۔

دکن میں مرھیے کے اولین نمونے ہم کو وجہی اور قلی قطب شاہ (1565 -1620ء)

کے یہاں ملتے ہیں ۔ رشید موسوی نے اس ہے بھی قدیم ہر ہان الدین جانم کو پہلامر ثیہ گوقر ار
دینا چاہا ہے، اس کے بعد وجہی کو ۔ جانم اور وجہی کا ایک ایک مرثیہ دستیاب ہوسکا ہے۔ جانم ،
وجہی اور محمد قلی قطب کے مرشیوں کا تقریباً ایک ہی انداز ہے۔ ان کے مرشیے غزل یا قصید کی شکل میں اختصار کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ ان مرشیوں میں واقعہ کر بلاکی طرف اشار سے گئے ہیں۔ ان مرشیوں میں واقعہ کر بلاکی طرف اشار سے گئے ہیں۔ ان مرشیوں میں واقعہ کر بلاکی طرف اشار سے گئے ہیں۔ ان مرشیوں میں واقعہ کر بلاکی طرف اشار سے گئے ہیں۔ قلی قطب شاہ کے یہاں زور بیان نسبتازیادہ ہے۔

وجهی کامر شیه ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

چندشعرقل کیے جاتے ہیں \_

حسین کا غم کرو عزیزاں انجوا نین سول جھڑو عزیزاں نا جو اول ہے غم کا عرش گئن ہور دہرت ہلایا قضا میں جول جول کھیا ابھی گریا حسین پر اوھی سایا نمیال ولیال کے انجول ہول کلائے یوں غم حسین کا جنم دھولا یا دلال میں دوگئی چھوہ نے چنگیاں یو غم نے ساگا ابرک لگایا ہو کیا ملا تھا یو کیا جفا تھا گر قضا تھا سو حق دکھایا محت دلال کوں اجل کا ساتی پیالہ غم کے سو بھر پلایا محت دلال کوں اجل کا ساتی پیالہ غم کے سو بھر پلایا یو کیا اندیشہ اندیش کہتا فلک شہال پر ستم خدایا حسین پو کیا اندیشہ اندیش کہتا فلک شہال پر ستم خدایا حسین پو یاران درود بھیجو کہ دین کا یو دیوا جلایا تعمارے وجی کوں یاں امامال نہیں تمن بن یو اس کو سایا محمقال کے کمایات میں کھی ہوئے ہیں۔ان میں سوزوگداز کا پہلونمایاں ہے۔ چھقلی کے کمایات میں کھی ہوئے ہیں۔ان میں سوزوگداز کا پہلونمایاں ہے۔ چھقلی کے کمرشے کے کے دوپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ان میں سوزوگداز کا پہلونمایاں ہے۔ چھقلی کے کمرشے کے کے دوپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ان میں سوزوگداز کا پہلونمایاں ہے۔ چھقلی کے کمرشے کے کے دوپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ان میں سوزوگداز کا پہلونمایاں ہے۔ چھقلی کے کمرشے کے کے دوپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ان میں سوزوگداز کا پہلونمایاں ہے۔ چھقلی کے کمرشے کے کے دوپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ان میں سوزوگداز کا پہلونمایاں ہے۔ چھقلی کے کمرشے کے کے دوپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ان میں سوزوگداز کا پہلونمایاں ہے۔ چھقلی کے کمرشے کے کے دوپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ان میں سوزوگداز کا پہلونمایاں ہے۔ چھقلی کے کمرشے کے کے دوپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ان میں سوزوگداز کا پہلونمایاں ہے۔ چھقلی کے کمرشے کے کھوٹیلیات میں کیا

الهوروتی بین بی فاطمہ اینے حسینال تین اورلہولال کا رنگ ساتو محمی اپرال چھایا کیا ہے مہمانی ہوں اماماں کا محرم توں جنگل میں کر بلا کے سب بلایاں کو بلایا ہم مسلماناں کوئیس ہاں برابرکوئی بلا بگ میں کہ انجوان کے لہوسیتی پیالے بھر پلایا ہے بیل مومناں کسوت حسن کے جی مومناں کسوت حسن کے زہر تھے ہمیا سواس کے چھاؤں تھاساں اپنارنگ بھرایا ہے وجمی اور محمد قلی کے علاوہ اس دور کے دوسر سے شعرا غواصی اور محمد قطب شاہ کے جانشین عبداللہ قطب شاہ نے بھی مرجع کھے بیں ۔ ہی مرجع مواداور بیت کی لحاظ سے محمد قلی اور وجبی کے مرجع و سے محتلف نہیں ہیں ۔ افسوس کہ اب تک کوئی ایس کتاب نظر نہیں آئی جو دئی مرجع و سے موضی ہمینتی ترکیب اور فتی ارتقا پر دوشنی ڈال سکے ۔ گولکنڈہ میں مرشد نگاری کا سب سے محمد وضی ہمینتی ترکیب اور فتی ارتقا پر دوشنی ڈال سکے ۔ گولکنڈہ میں مرشد نگاری کا سب سے محمد والی سابی کے موسی کی در آخری محمر ال ابوالحن کا ہے ۔ اس کے زمانے میں دکن پر دبی شاہی حکومت کا دباؤ برحہ گیا۔ اور عادل شاہیوں کے فاتے کے بعد گولکنڈہ کے حکمر ال بے اطمینانی کی زندگی گذار سے تھے ۔ جس کا اثر شعروا دب پر بھی پڑا ۔ رئیس اور حکمر ال این اپنی آئی فکر میں پڑے ہے اس

اس عبد کے مرشہ نگاروں میں سیوک، فائز، نوری، افضل، کاظم اور شاہی وغیرہ شامل ہیں۔ سیوک، فائز، نوری، افضل، کاظم اور شاہی وغیرہ شامل ہیں۔ سیوک، فائز، لطیف اور نوری نے مرشہ پر خاص توجہ کی کیکن ان کے مقابلے میں افضل، کاظم اور شاہی کے مرشیوں میں ہم کو پچھ اجزاء نئے ملتے ہیں۔ ان شعراء نے مربع اور تمس کی شکل میں مرجے لکھے۔

لے شعراء متصوفانه اور ندہبی تصانیف میں این صلاحیتیں صرف کرنے لگے۔

یہ مربع اور مخس تسبیط کے اصولوں کے پابندہیں۔ یعنی ان میں ہر بند کے چوتنے یا پہنچویں مصرعے مطلع کے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ بھی بھی اس شکل میں تھوڑی ی تبدیلی کرئی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کے مخس کا آخری مصرعہ جوٹیپ کہلاتا ہے ایک ہی ہوتا ہے جسے ہر چار مصرعوں کے بعدد ہرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر افضل کے مرجعے کے دوبند تکھے جاتے ہیں۔ مصرعوں کے بعدد ہرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر افضل کے مرجعے کے دوبند تکھے جاتے ہیں۔ حسین کا دلبر و دلدار قام حسین کا مونس و غم خوار قام مسین کا دلبر و دلدار قام جہاں سون دیدہ خوبار قام مشیدہ رنج و غم بسیار قام جہاں سون دیدہ خوبار قام م

<sup>1.</sup> منطان محم قلى قطب شاء "نسيد في الدين قادر ن زورص 452\_

گیا از بدعت کفّار قاشم زمین اس غم سول ہے درجوش افضل فلک در دید نیلی پوش افضل ملائک سب ہوئے بے ہوش افضل کنول زین داستان پوش افضل گیا از بدعت کفّار قاشم شاہی نے بھی ای طرح کے مرجے لکھے:۔

یجابور میں عادل شاہی خاندان کے نوباد شاہوں نے تقریباً دوسوسال تک حکومت کی ۔ان حکمرانوں کی سر پرتی میں اردوزبان وادب کی بھی تر تی ہوئی لیکن بقول رشید موسوی:

"ابتدائی چار حکم انوں یعنی بوسف عادل شاہ
سے لے کرعلی عادل شاہ اوّل کے زمانہ تک
بر ہان الدین جانم کے ایک مرشیے کے سوا ہم
کوکوئی معلومات حاصل نہیں ہوئیں .....اب
تک کی تحقیق کے مطابق دکن میں برہان
الدین جانم نے سب سے پہلے مرشہ کھا" ئے۔

برہان الدین جانم کے مرھیے کے تین نسخ ملتے ہیں۔ ادارہ ادبیات خطوط نمبر 157 سے جانم کے مرھیے کے چنداشعار نقل کیے جاتے ہیں

محرم کا چاند پھر گہن پہلے ماتم ہوا پیدا مباں کے دلال میں سب شہال کا نم ہواپیدا دوکھی مجھ جب بیانی کل وحدت میں آنے علم اس جگ کول دیکلا نے صفی آ دم ہواپیدا علی عادل شاہ اقل کے جانشین ابراہیم ٹانی (1580–1627) کے زمانے میں اردوادب کو پیچا پور میں بہت فروغ حاصل ہوا۔ ایرانی اثرات کے درمیان ابحرتی ہوئی اردوزبان کا دباؤ بھی بہت بڑھنے لگا تھا۔ ابراہیم ٹانی کی دلچین کی جبسے شاہی دفتر کا کام جوفاری میں ہونے لگا تھا، مقامی زبان میں شقل کر دباگا۔

ابراہیم ٹانی کے دربار کے شاعر نوری نے بھی مرشیے کے چند نمونے چھوڑے
1 ''دکن میں مرشہ گوئی' رشید موسوی ص 62

ہیں۔مثال ملاحظہوی

كوئى نظم اس ميں تو كرتا نه تھا ولے سب لعب دیا ہم، مثا نه کچھ خوف کھایا نہ جھجمکا ذرا وہم مرشے سے پہل کردیا شروع میں کیا نظم کل واقعات وہم تک احوال ہورا کیا عجب حال عاشور خانه مين تها میں جب اس کول اوگوں کے آگے بردھا دکھنی میں لکھا ہے کیا مرثیہ جن و انس کرتے تھے سب واہ واہ مجھی اس سے پہلے سانے برھا زباں اپنی میں کس سے ایبا لکھا کہ نوری ہے موجد ای طرز کا 1 اما ماں ہے اس کا ملے گا صلہ محر کا حانشین علی ٹانی (1617-1657) اردو کا اچھا شاہر تھا۔اس کے دریار میں بڑے بڑے شاعر جسے نصرتی ، قادر اور ایا غی موجود تھے۔اس زمانے میں مرشے کو برا فروغ حاصل ہوا۔ مشہورمر ثیہ گوشاعرمرزاای زمانے ہے تعلق رکھتا ہے۔

مرزا

اپنے زمانے میں مرزا کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ ادارہ ادبیات اردو کے مخطوطات میں بھی مرزا کے کچھ مرشے ہیں اوراڈ نبرا یو نیورٹی کے کتب خانہ میں بھی ایک بیاض میں مرزا کے کچھ مرشے ہیں۔ سے الزمال لکھتے ہیں ہے

"ان مرشیول کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزامیں رزمیدلکھنے کی اچھی صلاحیت تھی۔ "جے

ان کے کلام میں شان و شوکت بھی ہاورروانی اور بلند آئگی بھی۔اس کے اردگرو عزاداری کے مختلف طریقے اس کے خنیل کوموا و فراہم کرتے تصاور موضوع ہے اس کا خلوص اے ایک و نئی تجربے سے گذارتا تھا کہ وہ اپنے تصور کی آٹھوں سے واقعہ کر بلاکود کی تمااور اس میں بیانات کے لیے نئے نہلو پیش کرتا تھا۔

آ' دکن میں مرثیہ گوئی'' رشید موسوی ص65۔ 2۔ ''اردومر میسے کاار نقائ' مسیح الزمال جس63 ان کے مرجوں کی سب سے بردی خصوصیت اس کا تسلسل ہے۔ جب وہ کسی ایک شہید کا بیان کرتے ہیں تو اس سلسلے سے اس کے بارے میں مختلف واقعات کو بیان کرتے جاتے ہیں۔ مثلاً جناب قاسم کے حال میں ان کا ایک مرشد اس طرح شروع ہوتا ہے۔

کہوں قصہ شجاعت کا سو قاسم کی شہادت کا پردیاں کی عدادت کا کرد زاری مسلماناں اس مرشیے میں انھوں نے جناب قاسم کے رخصت ہونے کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے۔

مسطرح دہ اپنے بازو پر بند ھے تعویذ دکھا کر امام حسن کی وصیت کے مطابق رخصت طلب کرتے ہیں۔اس کے بعد جناب قاسم کو دولھا بنانے اور رخصت کا حال بیان کیا ہے۔اس کے بعد ان کی آمدور جز، پھر ارزق کے جاربیٹوں اور ارزق سے لڑائی کا بیان ہے۔اس کے بعد ان کی آمدور جز، پھر ارزق کے جاربیٹوں اور ارزق سے لڑائی کا بیان ہے۔اس کے

بعد شہادت کا حال بیان کیا ہے۔ ارزق اور عمر سعد کی گفتگو کا بیانداز ملاحظہ ہونے ارزق اور عمر کے تنین ہزاروں منج مقابل نمیں سوکیوں جاؤں کیس پر میں کرو زاری مسلماناں

☆

یوئ مرزا عمر ڈر سوں کیا یو بات ارزق کوں

نہ دیکھ یوہل ان کوں توں کرو زاری مسلماناں

اس میں ہربندکا چوتھامھرع،''کروزاری مسلماناں' ہرجگہ مناسب نہیں معلوم ہوتا، کین ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرثیہ خوانی میں آخری مھرعہ مرثیہ خوان کے بازود ہرایا کرتے تھے۔ مرزا کا ایک مرثیہ حضرت علی اصغر کے حال کا ہے۔ اس میں بھی'' کروزاری مسلماناں'' ہرتین مھرعوں کے بعد آتا ہے۔ اس کاربط تین مھرعوں سے معلوم نہیں ہوتا۔ مربع میں یہ مھرع ترجیع کی طرح ہے۔

ایمامعلوم ہوتا ہے کہ مرزا کے ذہن میں مرثیہ کی ایک داخلی ہیئت تھی کیونکہ ان کے بڑے مرثیو ل میں ایک تمہید ہوتا ہے،اس کی شہادت کی ایمیت یا شہادت کے بیشِ نظر دوسرے واقعات کو بیان کرتے ہیں، جس سے شہید کا ذکر

مر بوط ہوتا ہے۔حضرت علی اصغر کے حال کے مرشیہ میں حضرت امام حسین کا دینی اور وحانی مرشیہ بیان کرتے ہوئے روز عاشورہ ان کا تنہارہ جانا، خیے میں آکر اہلِ حرم کو صبر کی تلقین کرنا اور اس کے بعد حضرت علی اصغر کا ذکر شروع ہوتا ہے۔حضرت امام حسین کے حال میں ایک مرشیہ خرل کی ہیئت میں ہے۔حضرت حرکے حال کا مرشیہ قصید ہے کی بحر میں ہے اور قافیوں کی پابندی مثنوی کی طرح ہے، جس میں امام حسین کی عظمت اور کر بلا کے میدان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت حرکا بیان شروع ہوتا ہے۔

کے گھڑی چندرنمن پائے ہیں جب دونوں شرف
کے چلے سورج نمن اس رین جیسے دل شرف
حرتب آاس رن پہالیا ہا تک ماری ہول ناک
گئی سخن ساتوں ایر جس ہا تک کی ہیبت کی دھاک

مرزانے جگہ جگہ اخلاقی مضامین بھی نظم کیے ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بھی بوی دل کش تشبیبہوں اور استعاروں سے کیا ہے۔

مرزا کے مرثیوں میں لڑائی کا بیان دوحریفوں کا نبردآ زماہونا اور ایک دلاور کا پوری طرح سے جنگ کرنا بھی پچھشامل ہے۔

ان کے مرثیوں کی مقبولیت کا خاص سبب ان کے مرثیوں کا دردانگیز پہلو ہے۔ شہیدوں کے حال میں ان کے مر ہے مربع بیں یا لمبی بحرکی مثنوی کی شکل پر ہے۔اس کے علاوہ جوغزل کی ہیئت میں مرشے ہیں،ان میں ہرشعر میں الگ الگ واقعات بیان کیے گئے ہیں اور دبط تسلسل نہیں ہے۔ سے الزماں لکھتے ہیں۔

'' مرزانے مرثیوں میں نے نے پہلو بیدا کیے۔ایک ایک شہید کے حال میں نہ صرف خاصے طویل مرشے کے بلکدان مرثیوں میں مسلسل واقعات کا بیان ،ان کی ڈرامائی ساخت ،تمہید، واقعات،

گھریلو زندگی، نفسیات انسانی، رخصت، رجز، جنگ اور شہادت کی تفصیل بیان کی اور اپنے عہد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی زبان و بیان کی خوبیال پیداکیں'' 1.

مرزا کی مرثیہ نگاری پرتبھرہ کرتے ہوئے رشیدموسو کا کھتی ہیں۔

''مرزا کے مرشوں کا تفصیل سے مطالعہ کرنے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی مرھیے میں شہادت سے ہٹ کر دوسرے خمنی جذبات جیسے جنگ کا مفصل بیان ، گھوڑے اور تلوار کی تعریف اور دجر بھی شامل ہوتے تھے۔ مرزا کے مرشیوں میں ہم کوایک نعمایت اہم مرشیہ دستیاب ہوتا ہے۔ جو 232 ہند پر مشمل ہے۔ یہ طویل مرشیہ تصیدے کی جیئت میں لکھا گیا ہے اور تقریباً اس میں وہ سارے جذبات آگے ہیں، جو بعد کونشو وٹما پائے ہوئے مرشیوں کی خصوصیات سمجھے جاتے ہیں۔'' مے

1686 میں بیجا پور اور 1685 میں گول کنڈہ پر اورنگ زیب کا قبضہ ہوگیا۔ قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنوں کے خاتمے کے بعد شاہی ذاکر اور مرثیہ خواں بھی ہاتی نہیں رہے، کیکن عزاداری کی رسمیں جو تہذیبی زندگی کا جزین گئی تھیں، کسی نہ کسی شکل میں ہاتی رہیں ۔عبدالقا در سروری لکھتے ہیں۔

''تصوف ناکام تمناؤں کے لیے ایک سہارا ہوسکتا ہے اور خربی موضوع شاعر کے لیے روحانی تعلی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کچھ مرثیہ نگار بھی تھے جو شہدائے کر بلا کے مصائب پر آنسو بہا کر دراصل اپنے دل کی بجڑ اس نکا لتے تھے۔ 3

<sup>1 &</sup>quot;اردومر شیے کا ارتقاء"، می الزمال 2 "دکن میں مرشد اورعز اواری"، رشید موسوی می 67 3 "اردوکی ادبی تاریخ"، عبدالقادر سروری می 167

اس عبد كولوكول مين ذوق، بحرى، نديم اورتبهم احدمتازين-

عادل شاہی اور قطب شاہی درباروں کے خاتے نے بہت سے شاعروں اور مرشیہ نگاروں کو منتشر کردیا اور وہ دکن کے گردونواح میں گجرات ، کرنا تک وغیرہ چلے گئے اور وہاں شعر ویخن کی نئی روائتیں قائم کرنے گئے۔اور نگ زیب کے بعد مغلیہ سلطنت پر بھی زوال آیا۔ صوبے داروں نے اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کرلیں۔ 1723 میں نظام الملک آصف جاہ کی مرکردگی میں دکن کی آصف جاہی سلطنت کا قیام ہوا۔ آصف جاہی سلطنت کے قیام کے بعد عزاداری اور مرشیہ خوال کو بھی ترتی نصیب ہوئی۔

اس دور کے مرثیہ نگاروں میں ہاشم علی اور در گاہ قلی خاں دوراں خاص ہیں ۔

باشمعلى

ہاشم علی 1736 ہے 1747 تک مرثیہ کہتے رہے۔ انھوں نے اپنے مرشع ل کو رویف وارجع کر کے اس کا نام'' دیوان حینی'' رکھا۔ جس کا قلمی نٹے اڈ نبرا یو نیورٹی کے کتب خانہ میں موجود ہے (نٹے بھی 379)۔ دیوان حینی میں دوسواڑ تیں مرھے ہیں، اگر مضیں موضوعات کے اعتبار ہے دیکھا جائے تو ان میں شہدائے کر بلا کے مرشوں کے علاوہ حضرت رسول خداجناب فاظمہ ،حضرت علی ،امام حسن وغیرہ کے بھی مرھے ہیں۔ان کے مہت ہے مرھے ایسے بھی ہیں، جو واقعات کر بلا کے کی ایک شہید کے حال میں ہیں، یاکی واقع کا حال میں ہیں، یاک دوقع کا سلسلے ہے ذکر کرتے ہیں۔ پسرانِ مسلم ، جناب سکیند، اسیری حضرت عابد، حضرت زیب کی حضرت علی صفر اور جناب قاسم کی شہادتوں کا موضوع ہاشم علی کے زد دیک مرشد کا خاص موضوع ہے، ملاخط ہو۔ زیب کی حضرت علی اصفر اور جناب قاسم کی شہادتوں کا موضوع ہاشم علی کے زد دیک مرشد کا خاص موضوع ہے، ملاخط ہو۔ 1۔ افسوس ہے ہزار کہ نوشہ گذر گیا دوتی داہیں کو چھوڑ گھوٹھٹ میں کدھر گیا درتا کے بیانات ہاشم علی کے مرشوں میں بہت کم ہیں،البت طویل مرشوں ں میں رخصت تفصیل رزم کے بیانات ہاشم علی کے مرشوں میں بہت کم ہیں،البت طویل مرشوں ں میں رخصت تفصیل رزم کے بیانات ہاشم علی کے مرشوں میں بہت کم ہیں،البت طویل مرشوں ں میں رخصت تفصیل رکھا کی وضا حت کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم علی دردناک مضامین کوئی مرشیہ اس بات کی وضا حت کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم علی دردناک مضامین کوئی مرشیہ اس بات کی وضا حت کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم علی دردناک مضامین کوئی مرشیہ اس بات کی وضا حت کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم علی دردناک مضامین کوئی مرشیہ اس بیت کی وضا حت کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم علی دردناک مضامین کوئی مرشیہ کی وضا حت کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم علی دردناک مضامین کوئی مرشد

کا اصل مقصد سجھتے تھے۔ای لیے وہ مرزا کے رزمیہ مناظر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اظہار رنج وغم کے دائرے سے باہز ہیں نکل سکے۔

دابوان حینی میں زیادہ ترمر شیے غزل کی ہیئت میں ہیں۔ ندان میں زیادہ وسعت ہوارنہ تسلس۔ ای لیے کی خاص شہید یا واقعے کا بیان مرعوں میں نہیں ملتا۔ البتہ موضوع کی مناسبت سے جومر شیے لکھے گئے ہیں، ان میں موضوع کی کیسا نیت موجود ہے، لیکن کی خاص واقعے کا مسلسل بیان نہیں ملتا۔ بعض مرعوں میں مکالموں کی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ فاص واقعے کا مسلسل بیان نہیں ملتا۔ بعض مرعوں میں مکالموں کی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرابع کی شکل میں انھوں نے نئی نو یلی دہن جناب فاطمۃ کبری اور حضرت قاسم کا اس وقت کا منظر پیش کیا ہے، جب وہ میدان جنگ کے لیے رخصت ہور ہے تھے۔نئی بیا ہی دہن کی شرم وحیا اور تھوڑ ہے، جب وہ میدان جنگ کے بعد زندگی بحر کی جدائی۔ یہ ایک جذباتی کشکش کی منظر ہے کہ جے ہاشم علی نے بروے فنکا رانہ انداز سے پیش کیا ہے۔

جلوے سے اتھ کے دن کو چلا تب کہی دلہن دامن پکڑ کے لاج سوں انجھوال بھرے نین مت چھوڑ کر سدھاروتم اس حال میں ہمن مت چھوڑ کر سدھاروتم اس حال میں ہمن

جاتے ہو چھوڑ رن کی طرف سجھ کوتم رلا نہیں شرم کا ہنوز یہ سرسوں گھوتگھٹ کھلا کرتے نیں محبت و جاتے میا بھلا اس زندگی ہے آج بھلا ہے مرن مرا ایک دوسرا مربع مرشد، جس میں آخری مصرع ترجیع بندکی صورت میں ہر بند میں آتا ہے۔ حضرت علی اصغر کے حال میں ہے۔

آج پر خول کفن ترا اصغر آج سوکھا دبین ترا اصغر لال ہے کل بدن ترا اصغر حیف یوں بالین ترا اصغر

د کم اپنا شہید نورانعین شہربانو انجھوں سے بھر کر نین روتی چھاتی کو کوٹ کرتی بین حیف بوں بال پن ترا اصرّ آج کیوں رن مناہے مرا لال لہو بھرے ہیں ترے یہ دونوں گال آج سویا ہے کیوں تو گردن ڈال حیف یوں بال پن ترا اصغر

کس کا اب پالنا جھلاؤں گی لوری دے کے کے سلاؤں گی کس کا اب پالنا جھلاؤں گی حیف ہوں بالین ترا اصغر اسخر ایک ایک اور مرثیہ جس میں جناب شہر بانو کی فریادونغال کھی گئی ہے۔

یں جیر کیاریں ہاے داور کیا کروں بے کسی میں کال محمد کال ہیں حیدر کیا کروں فرم بانو یوں پکاریں ہے۔ داور کیا کروں فاطمہ خیرالنساء نہیں آج حاضر کیا کروں فاطمہ خیرالنساء نہیں آج حاضر کیا کروں

انھیں سادہ اور پراٹر بیانات کی وجہ سے ہاشم علی مرثیہ گوئی کی تاریخ میں اہم درجہ رکھتے ہیں۔ اگر چہ انھوں نے ہیئت میں بھی تجربات کیے، غزل اور مرابع کی ہیئت میں مرشیے لکھے، کین مرشیے کے کسی خاص ہیرویا واقعے کی طرف ذہن کو مرکوزنہ کر سکے شاید بیاس وقت ممکن بھی نہیں تھا۔

درگاه قلی

خاں دوراں درگاہ قلی خاں (1710۔ 1766) دکن کے حاکم آصف جاہ کے مقربین میں تھے۔وہ اصلاً ایرانی تھے۔اپنے گھرانے کی تہذیبی روایت کے ساتھ آخیس رسول اور آل رسول سے محبت بھی تھی اسی لیے وہ خود بھی عزاداری کرتے تھے اور اپنے یہاں کی مجلسوں میں پڑھنے کے لیے مرشے بھی لکھتے تھے۔

سالار جنگ کے کتب خانے میں ان کے انیس مرھے اور اکیس سلام ہیں۔ یہ مرفع مرشع مربع اور اکیس سلام ہیں۔ یہ مربع مربع مربع مربع مربع مربع کے ہیں۔ ہیئت کے اعتبارے بارہ مرشع مربع ہیں، صرف ایک مفردہ ، باتی مخس ، شمس ، دہرہ بند ، مسدس اور ترجع بند ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں، جن میں عربی، فاری کے دودوم مرعد ہرہ بند کے طریقے ہے آتے ہیں۔ درگاہ قلی کے مرشوں پر دئی مراثی کے رجائے شالی ہند کے مراثی کا رنگ نمایاں

ہے۔ دکن میں مرثیہ گوئی کی شان دار روایت ہونے کے باوجود انھوں نے دئی مرثیوں کے انداز ہے ہٹ کر دہلوی انداز کے مرجیے لکھے۔ بھی مرجیے دہلی ہے دکن جانے کے بعد کے ہیں۔ ان مرجیوں کی ساخت میں تسلسل کا وہ انداز نہیں جود کن کے اور مرثیہ گویوں کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ کی بند میں واقعہ کر ہلا کے ایک پہلو کا ذکر کرتے ہیں تو دوسرے بند میں کسی اور پہلوکا۔

پیاس میں بیتاب جان ہو تراب آٹھ دن میں نہیں ملا اک قطرہ آب دکھ عبائ علی بید اضطراب قصد پانی کا لیے جلد و شتاب مشک بھر کر لے چلے مثل سحاب بے مردت ہائے ہو رے کر عتاب جھوٹے بڑے نہیں کیا ہے ہے آئی کر

سارے بالک چلاتے پانی پانی کر خوک سگ سیراب و اولاد بتول

در عطش باصد مصیبت یا رسول

البت تسلسل ایسے مرثوں میں پایاجاتا ہے، جو کسی فریادوزاری پر شمتل ہیں۔ مثلاً کہیں سکینہ سرو پا برہنہ جاؤں گ سب اہل حشر میں کیا شور وغل مجاؤں گ کفن لہو سے بھرا باپ کا دکھاؤں گ قصاص خون حسینِ غریب جاؤں گ رفاد روم بہ حشر و سوز جگر کنم فریاد

جزائے خون پدر رائگاں خواہم داد

فاری کی بیت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بلی میں مرثیہ گوئی کے اثر سے ہی ایسا کیا گیا ہے۔
درگاہ قلی مرشیے کا مقصد رنج وغم بیجھتے ہیں اور صرف مصائب کے بیان تک محدود رکھنا چاہتے
ہیں ۔ جیرت ہوتی ہے کہ درگاہ قلی نادر شاہ کے حملے کے وقت آصف جاہ کے ساتھ محمد شاہ کی
طرف سے بات کرنے گئے تھے اور جواں مردی کا ثبوت دیا تھا، جس کا ذکر تذکروں میں
موجود ہے، پھر بھی اپنے مرثیوں میں انھوں نے جنگ وجدل ،مناظر کا بیان ، واقع نگاری کی
طرف کوئی توجہ نہیں کی ،صرف اشک فشانی کرنا ہی ان کا مقصد ہے اور اس میں وہ کامیاب نظر

آتے ہیں۔

حرم اور عابد بیکس کو اونٹوں پر سلاسل میں سیاست میں لے آیا ہانے طالم کے مقابل میں کہا عابد کو ظالم نے تمنا کیا ہے جھے دل میں کہا جاج جم غریبوں کو جہاں نانا کی تربت ہے

دکن میں اردومر ہے نے جورتی کی اس ہے دبلی کے مرثیہ گویوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ڈاکٹر مسے الزباں ، اس کا سبب دبلی کی مرکزیت اور ان کا احساس برتری بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا سبب اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ فاری ان کے دل ود ماغ پر چھائی ہوئی تھی اور ایر انی تہذیب کی افضلیت کا احساس ان کے رگ وریشے میں موجود تھا اس لیے انھیں غزل کو تو قبول کرنا پڑا۔ لیکن مرھے کی جوروایت دکنی ساجی تو توں نے بنائی تھی انھوں نے اسے قابلی تقلیز ہیں سمجھا۔

دہلوی مرشہ گوہیت اور موضوع دونوں ہیں تجربے کی منزل سے گذر ہے۔ ہیئت کے اعتبار سے تصیدہ ، مربع ، ترجیع بند ، ترکیب بند ، تخس ، مستزاد ، مسدس کی صورتوں ہیں مرھے لکھے گئے ۔ مسدس اور مخس ہیں ایسے بھی مرھے لکھے گئے ، جن میں فارسی یا برج بھا شا کی بیت یا آخری مصرع بھی ترجیع کے طور پر استعال کیا گیا اور ہر بند کو مختلف مصرع سے پوند کیا گیا ۔ بعض مرھیوں میں چار مصرع ایک بحر میں ہیں اور بیت دوسری بحر میں ۔ لیکن بیوند کیا گیا ۔ بعض مرھیوں میں چار مصرع ایک بحر میں ہیں اور بیت دوسری بحر میں ۔ لیکن سب سے زیادہ مرابع کی ہیئت مقبول ہوئی ۔ مربع مرھیوں میں ایک عیب بید تھا کہ چوشے مصرعے میں خواہ مخواہ کی ہیئت مقبول ہوئی ۔ مربع مرھیوں میں ایک عیب بید تھا کہ چوشے مصرعے میں خواہ مخواہ کی گئی ۔ بیت کے چوشے مصرعے میں دھواری مثلث اور ہوتے سے اور مسلسل بیان کے راستے میں دھواری پیدا کرتے تھے ۔ یہی دھواری مثلث اور مخت میں دھواری پیدا کرتے تھے ۔ یہی دھواری مثلث اور میں میں بھی تھی ۔ مختل ردیف اور قوانی کی پابندی تاریخی واقعے کے دور بیان میں تسلسل کی بیت کو تبول کی بیت کو تبول کی کوشش کی گئی ۔ بہت دنوں کے تجربات کے بعد مسدس کی ہیئت کو تبول کرلیا گیا۔ موضوع کے اعتبار سے مسلسل مضامین بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔

ابتدائی مراثی میں سوزخوانی اور تحت اللفظ کے مرثیوں کا ڈھٹک بھی ہے اور سلام،

نوے اور زاری کا بھی، ان میں رٹائی جذبات سید ہے سادے طریقے سے نظم ہوئے ہیں۔ فنی احساس کا خیال کم رکھا گیا ہے ای لیے بیہ کہاوت عام ہوگئ تھی کہ'' بڑا شاعر مرثیہ گو'' حالا نکہ یہی ابتدائی مرثیہ گو بگڑے شاعر نہیں تھے۔ قدیم مرشوں کے علاوہ مثنو یوں میں بھی ناہمواری نظر آئی ہے۔



# شالی مندوستان میں مرثیه گوئی

## (الف) دہلی میں مرثیہ گوئی

وہلی میں عزاداری کااورنگ زیب سے پہلے کوئی تاریخی شبوت نہیں ملتا۔ جوتاریخیں ہمارے سامنے ہیں، نہ کہ تہذیب وتعدن ہمارے سامنے ہیں، نہ کہ تہذیب وتعدن ہیں۔ فراز ہیں۔
یر ۔ ڈاکٹر سے الزمال رقم طراز ہیں۔

'' عہد اکبراور جہانگیر میں جب جو نپور کے ملایز دی جیسے جہتداور آگرے کے نور الند شوستری ایسے قاضی تھے، جن کے عقائد اور خمیر کی آ واز کو حکومت کی سز ابھی دبانہ سکی تو ہم پنہیں کہہ سکتے کہ اس عہد میں عزاداری کا عہد میں عزاداری کا مطالعہ ایک معاشر تی ربحان اور ایک عمرانی قوت کی حیثیت سے کرنا حوالتہ ہیں۔ کیونکہ عزاداری جب ایک ساجی عمل کی حیثیت سے زور عیاتی ہے تو اوب میں اس کے مظاہر نظر آتے ہیں اور ہمیں اس کے مظاہر نظر آتے ہیں اور ہمیں اس کے عظاہر سے دلچی ہے۔'' عبد اور بگ نے بیٹ عربی اور بھی اس کے انتقال عہد اور بگ زیب کے انتقال عہد اور بگ زیب کے انتقال

کے بعد ان کی اولاد ند جب تشیع کی پیروی کرنے گئی۔ اورنگ زیب کے جانشین بہادر شاہ اول نے حضرت علی کا نام وصی رسول اللہ کے لقب کے ساتھ اذان اور خطبے میں داخل کردیا اور عزاداری کی حوصلہ افزائی کی ، لیکن عزاداری اجتاع گل کی صورت اختیار نہیں کر کئی ۔ علی جواد زیدی لکھتے ہیں، '' جومواداب تک ہمار ہے سامنے آچکا ہے اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ دالی کی اردومر ثیبہ گوئی اورنگ زیب کے آخری زمانے سے شروع ہو کر فرخ میر (1712) اور محمد شاہ (1719) کے زمانے میں اپنا انہائی عروج کو پہنچ چکی تھی۔ ''مرقع دہلی' میں درگاہ قلی نے اختیائی عروج کو پہنچ چکی تھی۔ ''مرقع دہلی' میں درگاہ قلی نے انہائی عروج کو پہنچ چکی تھی۔ ''مرقع دہلی' میں درگاہ قلی عاشور خانے تھے۔ ہاں دور کی دتی میں (خواجہ سرز) چاوید خال کے عزا خانے کی طرح بہت سے عاشور خانے تھے، جن میں مجاتے سے اور کہیں' ' دوضتہ الشہد اء' ۔ نواب اشرف علی خال کی طرح دوسرے امراء کے عاشون نے میں تعزیہ خالے میں موات تھے۔ عام طور سے مرثیہ رفائی مضامین پر ہی مشمل ہوتا تھا ضمیر وفلیق نے اسے ایک نیا ڈھانچے عطا کیا، جس میں رزم و بردم مضامین پر ہی مشمل ہوتا تھا ضمیر وفلیق نے اسے ایک نیا ڈھانچے عطا کیا، جس میں رزم و بردم مضامین پر ہی مشمل ہوتا تھا ضمیر وفلیق نے اسے ایک نیا ڈھانچے عطا کیا، جس میں رزم و بردم کے لیے عناصر نظر آنے گئے۔

ابتدائی مراقی شہادت امام حسین کے فورا بعد کھے جانے گئے تھے۔ مرشے کی روایت مسلمان اپنے ساتھ لائے۔ عراق، جاز، معر، ایران، افغانستان اور ترکی ہے آنے والے مسلمان ذکر شہادت عام طور سے کرتے تھے، لیکن ہندوستان میں ٹی رسمیں اختیار کی گئیں۔ ان رسوم کا اثر اردوم شیہ پر بھی پڑا۔ بیہ بات بھی درست نہیں کہ اردوم شیہ گوئی دبلی اور اودھ میں ہی محدود ہے۔ گجرات، دئی، شمیر، پنجاب، بنگال ہر جگہ مرشے ملتے ہیں اور ہر جگہ کے ماحول اور رسومات سے مواد حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید محقیل رضوی نے ان باتوں پر روشی ڈالی ہے۔ ''ان مراثی میں عربی اور فاری کے رشائی روایات کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے خلف رشائی رسوم داخل ہوتے گئے۔ ''علی جواد زیدی کا خیال ہے۔ ''اگر گجرات و پنجاب و سندھ وکشمیر کی رایوں سے رشائی ربحانات آگے ہوئے ہوں گے تو سب سے پہلے شائی میں بالخصوص دتی میں ان کا نشان قدم ملنا جا ہے۔''

ابتدائی مرشيم مقامی بوليول ميس بهت لکھے گئے اور بعض فئے رثائی اصاف بھی

ایجاد ہوئے مثلاً اتر پردیش کے مشرقی ضلعوں میں ' زاری''۔ بیزاریاں کی پشتوں سے پڑھی جاتی رہیں ہیں۔ ای طرح بعض علاقوں میں ' دو ہے'' کارواج بھی آج تک باقی ہے۔ سوز خوانی کے مقاصد کے لیے مرھے پڑھے جاتے تھے۔ اور بیمراثی مخضر ہوتے تھے سلام بھی رٹائی اور مخضر ہوتے۔

مراثی کے سب سے اہم ذخیرے دکن ہی میں ملتے ہیں۔ مرثیوں کے علاوہ دوسرے اصناف بھی عوامی ہوں نوسر ہار' دوسرے اصناف بھی عوامی ہوئی میں لکھے جاتے تھے۔ چود ہویں صدی عیسوی میں' نوسر ہار' جیسی طویل رٹائی مثنوی کی تصنیف ہوئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیر ہویں صدی عیسوی سے مختصر مرشیے لکھے جانے لگے تھے۔ ذکر شہادت کے سلسلے میں ملکوں ،صوبوں اور زبانوں کی کوئی تفریق بین ہے علاقائی زبانوں میں کچھنہ کچھ موادل جاتا ہے۔ چونکہ اردوبو لنے والوں کا حلقہ نسبتا وسیع ہے، اس لیے ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ زبان وزبان کے امتراح سے مرشیہ گوئی کی ابک ایسی روایت انجری جو بنیادی طورسے ہندوستانی ہے علی جوادزیدی لکھتے ہیں۔

" اگر واقعہ کربلا کوئی معمولی تاریخی واقعہ ہوتا تو اس کا ہندوستانی رنگ اور بھی شوخ ہوتا لیکن اس واقعہ کا ایک نہ بی اور عقیدتی پہلوبھی ہے، اس لیے نفس واقعہ میں ادبی ضرورتوں کے تحت ردو بدل ، فکت واضافہ کے امکانات بے انتہا محدود ہیں۔ پھر بھی اس عظیم انسانی ٹریجڈی کے آفاقی اور نفسیاتی پہلوؤں کو اجا گر کرنے کی کوشش میں ہندوستانی مرشہ گونے بہت سے خمنی انحواف اور اضافے کیے ہیں۔ ان اضافوں نے کر بلا کے ماحول اور کرداروں تک پر ہندوستانیت کی ہلکی می چاور ڈال دی ہے۔ ان اضافوں سے خالص ہندوستانیت کی ہلکی می چاور ڈال دی ہے۔ ان اضافوں سے خالص تاریخی حیثیت مجروح ہوئی ہے۔ کین آئیس کی وجہ سے مرشوں کو ادبی صنف کی حیثیت سے ترتی بھی ہوئی ہے۔ "

("دہلوی مرثیہ گؤ حصداق ل بص 20) رٹائی ادب کے سلسلے میں یہ بات تقریباً قبول کرلی گئی ہے کدمرثید ایک فدہبی صف بخن ہے۔ اور اس کا فروغ شیعہ حکم انوں کے دور میں ہوا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزاداری اور مرشہ گوئی کسی ایک فرقہ تک محدود نہیں اور نہ ہی صرف شیعی حکومتوں میں اس کا فروغ ہوا۔ گجرات میں محمد شاہ اقل اور دکن میں ہمنی دور حکومت میں مرشے لکھے جاتے رہ ہیں۔ اگر چیشیعہ اور لیمن غیر شیعہ حکومتوں کی وقتی طور پر حوصلہ افزائی سے مرشے کچھ زیادہ لیں۔ اگر چیشیعہ اور لیمن غیر شیعہ حکومتوں کی وقتی طور پر حوصلہ افزائی سے مرشے کچھ زیادہ لیمن مرشے کی اصل سر پر تی عوام نے کی ۔ شیعوں ہی کی طرح اہلِ سنت اور بعض اوقات ہندہ بھی مرشے لکھے رہے ہیں۔خواج غریب نواز ،حصرت معین الدین چشی کا نام ان میں سرفہرست ہے۔ ان کی بیر باعی آج تک مجلسوں اور تقاریر میں پر ھی جاتی ہے۔

شاه است حسین و بادشاه است حسین درین است حسین ودی پناه است حسین سرداد و نداو دست در دست بزید ها که بنائ لاالهٔ است حسین ها که بنائ لاالهٔ است حسین

محمشانی دورتک آتے آتے نسلی کی ' کریل کھا' کھی وجود میں آئی۔' کریل کھا' سے لے کر'' مخزن' کک شہادت ناموں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان میں صرف نٹر نہیں ہے بلکہ منظوم رفائی اجزاء بھی ہیں جنھیں بقول علی جوادزیدی مرجے کے علاوہ کوئی دوسرانا منہیں دیا جاسکتا۔ قدیم تذکروں میں مرشہ گوئی کا ذکر نہیں ملتا بعد کے تذکروں میں مرشہ گوئی کا ذکر نہیں ملتا بعد کے تذکروں میں مرشہ گوئی کا ذکر آگیا ہے۔ البتہ بیاضوں کی شکل میں بہت سا مواد محفوظ رہ گیا ہے۔ یہ بیاضیں کیمبرج یونیورٹی ایڈ نیرایو نیورٹی ایڈ نیرایو نیورٹی کی لائبر بریوں میں بھر سالار جنگ میوزئم کے کتب خانے اورخدا بخش لائبر بری ، رضا اسٹیٹ لائبر بری کی کتب خانہ آصفیہ ادارہ ادبیات اردواور مسعود حسن رضوی ادیب کا کتب خانہ جو اب مولانا آزاد لائبر بری مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کو منظل ہو چکا ہے ، ہیں محفوظ ہے۔ ان بیاضوں میں جن شعراء کا کلام ہے ، ان میں اکثر کے نام درج نہیں بلکہ صرف تخلص ہے۔ اس کے علادہ ایک ہی شاعر مل جاتے ہیں ، جس حقیق کا نام تو نہیں دیا جاسکتا ہو ما کا نام تو نہیں دیا جاسکتا ہو ایک نام تو نہیں دیا جاسکتا ہو کی بیں ان سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دہلوی مرشے الکھنو اور دکن کے نیج کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس وقت کے ادبی تہذیبی ماخذ کی حیثیت سے ''مرقع دہلی' ایک اہم دستاویز ہے۔ بیٹھ شاہی دور کی دتی کا آنکھوں دیکھا حال ہے، جے درگا قالی خال نے ترتیب دیا ہے۔ جو چیزیں اضیں جاذب نظر معلوم ہو کیں ،ان میں دہاں کے مرشیہ خوال بھی تھے۔ان کے ذکر کے ساتھ مرشیہ گویوں کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ چونکہ ضلی مرشیہ خوال نہ تھا اس لیے ضلی جیسے مرشیہ گوکا ذکر اس میں نہیں ہے، ذکر آ گیا ہے۔ چونکہ ضلی مرشیہ خوال نہ تھا اس لیے ضلی جیسے مرشیہ کو این کتاب ''کربل کھا'' میں اپنے مرشیوں کے اجزا جا بجانقل کیے ہیں۔ ایک مرشیہ مسکین کا بھی اس کتاب میں نقل ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسکین ،فضلی سے سیلے کے شاعر ہیں۔

پروفیسر مسعود حسن رضوی کے کتب خانے میں فضلی کے چھوٹے بھائی کرم علی کے مرثیوں کی ایک جلدموجود ہے۔ پچھاور قدیم بیاضیں بھی ہیں، جن میں سے ایک میں ندیم اور دوسرے میں اردو کے تقریباً ہیں قدیم مرثیہ نگاروں دوسرے میں اردو کے تقریباً ہیں قدیم مرثیہ نگاروں کے مرشیے ہیں۔ یہ بیاض 1739 کی کتابت شدہ ہے۔ یعنی اس کا اور ''مرقع دہلی''کا زبانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ بیاض میں مرشیوں کی تعداد ایک سوئیں ہے۔ جن مرشیہ گو یوں کے نام سے مرشیے اس میں شامل ہیں، ان کے نام حسب ذیل ہیں: 1-الڑ،2-افضل 3، تحقیق، کے حیدر،5- فادم، 6- دلگیر، 7- محدرضا رضا، 8- میشر علی، 9- صادق، 10- میر محمد صالح صلاح، 11- عاصی، 12- عبداللہ، 13- غلام سرور، 14- قاسم، 15- قربان علی، 16- کلیم، 16- میرکامیاں کلمال، 18- محت، 19- موئی ، 20- ہدایت۔

ان بیں کچھنام ایسے ہیں، جودوسری قدیم بیاضوں میں بھی مل جاتے ہیں اور بعض کا تعلق دہلی سے براہ راست ہے۔ لیکن خاص محد شاہی دور کے مشہور مرثیہ نگار مسکین کا کوئی مرثیہ نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے وہ اس دقت تک استے مشہور نہ ہوئے ہوں نور الحن ہاشی نے ان سبھی مرثیہ نگاروں کو دہلوی قرار دیا ہے۔

کتب خانہ سالار جنگ میں شہادت ناموں کی بیاضیں ہیں۔ان میں حسب ذیل مرثیہ کو یوں کا کلام دیکھا جاسکتا ہے۔ (1) مسکین، (2) مرزامحریلی، (3) جانفشاں، (4)

خادم، (5) حميني، (6) خطمي الله، (7) محت، (8) ضيا، (9) ميرن سزواري -

اس مقالے میں انھیں مرثیہ گو یوں کو دہلوی مانا گیا ہے، جن کا دہلی سے قبی لگاؤر ہا ہے۔ یہ مرثیہ تکار نصرف مقامی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ مرثیہ گوئی کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور عقیدہ اور فدیب ہر مقام رکھتے ہیں اور عقیدہ اور فدیب ہر زبان میں اہم محرک ثار کیے گئے ہیں۔ لیکن مرجیے کے سلسلے میں او بی مورخ اسے فہ ہی صنف تخن مانے آئے ہیں اور اس کی او بی اہم سے انکار کرتے آئے ہیں۔

علی جوادزیدی نے دہلوی مرشہ نگاروں کو چارادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے ابتدائی دور میں اورنگ ذیب کے آخری زمانے سے لے کرمجمہ شاہ کے زمانے تک کے مرشہ نگارشامل ہیں۔ اس دور کے مرشہ نگاروں میں سکین اور کرم علی جیسے مرشہ نگاروں کے مرشے ہیئت کے تنوع کے اعتبار سے فاص اہمیت کے حامل ہیں۔ انھوں نے لفظیات کے ذخیرے میں خاصہ اضافہ کیا ہے۔ محت کے یہاں مسدس مرشیوں کی ابتدائی شکل نظر آتی ہے۔ ان کے یہاں مراج کی عروضی شکل پرایک ٹیپ کا اضافہ کر کے مسدس کی شکل دی گئی ہے۔ یہ ٹیپ کا شعر بھی مراج کی عروضی شکل پرایک ٹیپ کا اضافہ کر کے مسدس کی شکل دی گئی ہے۔ یہ ٹیپ کا شعر بھی اردو میں ہوتا اور بھی فاری میں۔

دوسرے دورکواد فی دورکانام دیا ہے۔ اس دور میں سودا، میر، نغال، قائم، قاسم، فراق، فیاء، ہدایت اور میر حسین جیے اہم مرشہ نگاروں کے نام آتے ہیں۔ سودانے کھل کر مرشہ کی بعض فامیول پر تقید کی اوراد فی عناصر مرشہ میں شامل کے، جس کی وجہ سے مضامین اور فربان و میان دونوں ہی ہیں تو ازن آیا۔ سودا کے مرشے ہیئت اور موضوع دونوں کے توع کے اطفیارسے قابلی ذکر ہیں۔ تیسرے دورکوار نقائی دورکانام دیا ہے۔ اس دورکی فاص بات سے کہ مسدی کو مرشے کا متند ڈھانچا مان لیا گیا، اس سے پہلے تک مربع کی ہیئت ہی زیادہ سیب کہ مسدی کو مرشے کا ابتدام شد قاراس کے پہلے ہی دور میں کر کھیے تھے لیکن اس دور میں مربع کی ہیئت ہی زیادہ مشبول تھی۔ اگر چے مسدی کی ابتدام شد قاراس کے پہلے ہی دور میں کر کھیے تھے لیکن اس دور میں ماسی دور میں ماسی دور میں عالب، میں اسے قبول عام حاصل ہوا۔ چو تھے دورکو دور جدید کا نام دیا ہے۔ اس دور میں غالب، میں اسے قبول عام حاصل ہوا۔ چو تھے دورکو دور جدید کا نام دیا ہے۔ اس دور میں فاری فریم شیر وظفر جیسے شاعروں کے نام آتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جس میں کھنو کی میں آئیں ور بیر جیسے مرشہ گویوں کی دھوم تھی۔ یہاں ایسے شعراء تو نہیں جنھوں نے آئی پوری توجہ مرشہ نگاری کی

طرف مرکوز کردی، لیکن اشرف، ظهیر، عارف، قادروقد ریجیے شعراء موجود ہیں۔ عصر حاضر میں آغاشاع قزلباش نے متعدد مر میے لکھے ہیں۔ ان کا مرشیہ بھی قابل توجہ ہے اس دور میں نے رجحانات بھی سامنے آتے ہیں اور بیسلسلہ دور حاضر تک آتا ہے۔ علی جواد زیدی رقمطراز ہیں:

> '' لکھنوی مرثیہ گوئی کی بساط دلّی والوں نے ہی جاکر بچھائی۔کیاخلیق وخمیراورکیاانیس و دبیرسب کاخمیر دلّی ہی کا تھا۔ یہ لوگ کھنؤ میں جاکر پھلے بھولے کیونکہاس آخری دور میں دلّی بالکل ہی اجڑ چکی تھی۔'' 1

پروفیسر میج الزمال نے بھی اس خیال کواس طرح پیش کیا ہے۔" دہلوی مرشہ گویوں نے دکن کا انداز نہیں اپنایا بلکہ دکنی مرشہ گویوں نے بھی اس عہد کے بعدد بلی کے انداز اختیار کئے اورا پی روایت سے ایک طرح کی چٹم پوشی کی۔"

(مرثید کی روایت ص 32)

اردومر شہر گوئی کے پچھر بھانات دہلی میں ہی اجھرے اگر یہ نہ ہوتا تو انیس و دبیر کی ایجادات کے لیے فضا ہموار نہ ہو پاتی ۔ رٹائی مثنو یوں کے قدیم نمو نے بھی دتی میں طعے ہیں اور مسدس وخمس مربع مراثی زیادہ تر یہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ عروضی تجربے یہیں ہوئے ۔ اگر یہ تجربے نہ ہوتے تو بیانیہ شاعری کا کوئی فروغ نہ ہوتا ۔ دہلی میں مربع مرشوں کا بہت عروج ہوا اور آخر ہیں مسدس اور مخمس مربے یہیں لکھے گئے ۔ رٹائی مسدس کی ایجاد کا سہراکوئی سودا کے سررکھتا ہے کوئی سکندراور کوئی حیدری کے سررکھتا ہے ۔ اب میرحسن اور میر سوز کے مسدس مربے بھی قد ما ہیں مل گئے ہیں ، یہ سب دہلوی ہیں۔ اس لیے عروضی ہیئت کی صدت جو تجربات دہلوی مرشہ کو یوں نے کیے ، اس کو کھنوگی مرشہ کو یوں نے خوب چکا یا اور مدکس جو تجربات دہلوی مرشہ کو یوں نے کے ، اس کو کھنوگی مرشہ کو یوں نے خوب چکا یا اور ایک صدی تک اس فن کی آبیاری مسدس ہی کرتارہا۔

وکن اور اکھنو کے ابتدائی مراثی کی طرح وہلوی مرہیے بھی خالص رٹائی رنگ کے

<sup>1&</sup>quot; د بلوى مرشد كو"، جلداة ل على جوادزيدى، ص 57،56

سے ۔ سلام، مرشیے اور نو سے میں ہاکا سافرق تھا۔ ان میں سے ہرایک کومرشہ کہددیا جاتا کیونکہ ان کا بنیادی موضوع نم والم تھا۔ لیکن جب سکین کی طرح کے تفصیلی مراثی کھے گئے تو مرشی کی اصلاح طویل بیانیہ سانچ کے لیے مخصوص ہوگی۔ مرشیوں میں ستر، اسی بلکہ سو بندوں تک کے طویل مرشیے کی اصلاح طویل مرشیے کی ہیئت میں لکھے جانے والے مرشیے زیادہ طویل نہیں ہوتے سے ۔ سلاموں میں جومضامین ہوتے خرل کی ہیئت میں ہوتے ۔ غراوں کی طویل نہیں ہوتے سے ۔ سلاموں میں جومضامین ہوتے غرال کی ہیئت میں ہوتے ۔ غراوں کی طرح اس میں ہر شعم علا حدہ وجود رکھتا اور ایک ستقل اکائی ہوتا تھا۔ بیا شعار آپس میں مربوطنہیں ہوتے تھے۔ قصیدے کی ہیئت میں جو سلسل رٹائی مضمون نظم کیے جاتے تھے۔ ان پر مرشیے کا اطلاق ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں مسلسل رٹائی منفردہ کونو حہ کہا جانے لگا پھر اس نوے نغرال کی عرفی ہیئت اختیار کرلی۔

مختفرا دہلوی مرشوں میں بیانیہ شلسل بھی ہے اور عرب ماحول سے انحراف بھی ہے۔ ہندوستان کا مقامی رنگ بھی ہے۔ البتہ رزم و بزم کا عضر دہلوی مرشیوں میں کم ہے۔ سانی اعتبار سے ان کی اجمیت میہ ہے کہ اردوزبان میں جو تبدلیاں ہوئی ہیں، ان کا اظہار سب سے زیادہ رثائی اوب میں ہوتا ہے۔ اب اس دور کے نمائندہ مرشیہ نگاروں کا جائزہ لیا جاتا ہے:

### فضل على فضلى

نصنی بہادر شاہ اول (1124 ھ/1712) کے آخری زمانے میں 1122 ھے آس پاس پیدا ہوئے۔ اور کم از کم احمد شاہ کے زمانے تک زندہ تھے۔ اس طرح بہادر شاہ سات اور جہا ندار شاہ، فرخ سیر، نیکوسیر، رفیع الدرجات، رفیع الدولہ، محمد شاہ اور احمد شاہ سات اور بادشا ہوں کا زمانہ دیکھا۔ بید دور افر اتفری کا تھا۔ محمد شاہ کی تخت نشینی کے وقت فضلی کی عمر نو دس برس کی ربی ہوگی۔ '' کربل کھا'' محمد شاہ کی تخت نشینی کے چودہ سال بعد یعنی ( 1145ھر برس کی ربی ہوگی۔ '' کربل کھا'' محمد شاہ کی تخت نشینی کے چودہ سال بعد یعنی ( 1145ھر ادب میں '' کربل کھا'' ایک اہم کارنامہ ہے۔ اس میں بارہ بیاضیں ہیں۔ اے بعض لوگ'' ادب میں '' کربل کھا'' ایک اہم کارنامہ ہے۔ اس میں بارہ بیاضیں ہیں۔ اے بعض لوگ'' ا بِي مرثيه كُولَى كالجمي ذكركيا ہے:

خاص وہ شخص صاحب التصنیف مرثیہ گوئے شہ بھد لطیف نام اس کا جو ہوگا فصلِ علی اور تخلص کرے ہے وہ فضلی فضلی کے بعد کا کلام موجود نہیں ہے۔ ''کربل کھا'' میں'' روضتہ الشہداء'' کے جن اشعار کا فضلی نے اردوتر جمہ کیا ہے، وہ بیشتر مثنوی کی شکل میں ہے۔ ان کے علاوہ انھوں نے اپنے مربح وں کے بہت سے حصے داخل کیے جومر لع اور مفردہ ہیں۔

حضرت علی اکبر کے میدان جنگ میں جاتے وقت مال کی حالت فضلی نے یوں

وکھائی ہے۔

آنھوں ہے آنو چلے جاتے تھے زار پھرتی تھی خیموں میں روتی بے قرار جھاکئے تھی دروازے پر جا باربار کہتی تھی اس در پہجی کوئی دربان ہے جو مجھ اکبر کی خبر لاوے شتاب لیعنی کوفیوں پر ہوا وہ فتح یاب اس کو دو زر و زیور بے حساب مجھ بھرول شیرنی ہے ارمان ہے حضرت علی اکبر کے لیے مال کی اس حالت کا بیان ضلی کی جدت ہے۔امام حسین کاعلی اصغ کو کے کرمیدان میں جانا اور سوال آب کر ناضلی نے اس طرح بیان کیا ہے۔

مال اس کی گی ڈول سے ازبس کہ فاقد کش ہے سوکھا ہے دودھ اس کا بن دودھا بیشن ہے۔

لے کربل کھا بھنگی

پینیں مرض اب اس کول جو کچھ ہے سوعطش ہے۔ اس منہ چوانا پانی اب جج اکبری ہے پیاسوں یہ مجھ بیاسا اب کھول رہ گیا ہے۔ گردن ڈھلا دیا ہے دیدے پھرا دیا ہے مرتا ہے کوئی دم میں دم اک رمتی رہا ہے۔ جیودان دو گے اس کوں یہ رحم گستری ہے اس طرح شہادت امام حسین کے بعد ذوالجناح کا خیصے میں آنا اور اہلِ حرم کی گفتگو میں بھی واقع نگاری کی گئی ہے۔ فضلی نے یہ مرشے مختلف شہداء کے حال کی مجلسوں میں پڑھنے کے لیے محبور تھے لیکن واقعہ نگاری اور جذبات نگاری کے لیے مجبور تھے لیکن واقعہ نگاری اور جذبات نگاری کے لیے بہلو پیدا کیے۔

نصلی کی تصنیف کو محمد شاہ کے دور میں شہرت نہیں ملی یا ان کے مرشہ خوانوں کی دسترس سے دورر ہے کہ درگاہ قلی خال کی تصنیف'' مرقع دہلی'' میں نصلی کا نام بھی نہیں ملتا۔ علی جوادزیدی کا خیال ہے کہ' فضلی جواپئی شیعیت کے اقراری ہیں، اپنے محسن یا عزیز قریب نواب مشرف علی خال کی طرح خود بھی تقیہ کی زندگی گذارر ہے ہوں۔''

اں وقت کے مرثیہ گویوں میں درگاہ قلی کے پسر لطف علی خاں ،ندیم مسکین ،حزیں ، غملین کاذکر کیا ہے۔انھوں نے سب سے زیادہ تعریف مسکین ،حزیں اور ممکین کی کی ہے۔ مسکین

میرعبداللہ مسکین عہد محمد شاہ کے مشہور مرثیہ گوتھے۔ان کی ولادت 1110ھ سے
1115ھ کے آس پاس ہوئی تھی لے 1115ھ میں جب درگاہ قلی خال دہ لی پہنچے تو اس شہر میں
ان کی مرثیہ گوئی کا شہرہ تھا۔سفارش حسین رضوی نے ان کا نام میر محمصی اور قدرت اللہ قاسم
نے محمسکین تحریر کیا ہے۔لیکن گل کرایسٹ نے ان کا نام میرعبداللہ ہی تحریر کیا ہے، جس کی
نقد بق اسپر گراور کریم الدین نے بھی کی ہے۔مسکین کی طرح ان کے بھائی جزیں اور ممگین
بھی مرثیہ گوتھے۔ درگاہ قلی خال نے تحریر کیا ہے کہ زبان ریختہ میں انہیں مرثیہ لکھنے میں
مہارت حاصل تھی۔ تینوں بھائی '' الفاظ الم آور'' اور'' مضامین حری آگیں'' ایجاو کرتے
مہارت ماصل تھی۔ تینوں بھائی '' الفاظ الم آور'' اور'' مضامین حری آگیں'' ایجاو کرتے
سے۔تمام عرامام حسن اورامام حسین کے مرشیے لکھتے رہے۔

مسكن اين وقت محمتاز مرثيه كوتھے۔ان كى مرثيه كوئي ضرب المثل بن گئ تھى۔ سودانے بھی اپنے تصیدے' 'تفخیک روزگار''میں مسکین کا ذکر کیا ہے۔ اسقاط حمل ہو تو کہیں مرثیہ ایا پھرکوئی نہ یو چھے میاں مسکین کہاں ہے مسكين فن موسيقى سے بھى واقف تھے۔جن را گول ميں ان كے مرشيے برا ھے جاتے تھے، ان را گوں کی تشریح ایک بیاض 1 میں تحریر کی گئے ہے۔

مرثیهمقام پور لی \_

جب كة قاسم نے يهن كلے ميں شہانہ باكا بائده سرسبرا چلا بياہے شب كا جاگا موت کی آنکھ میں کیا خوب بدنوشہ لاگا ہو کے خوش وقت لگی کہنے بدھاوا گا،گا یه شهادت کی شمصی آن مبارک باشد شادی مرگ مری جان! مبارک باشد

مر ثیہ درراگنی پرچے

باب سے اپنے اکبر شدنے دن کی جورخصت یائی ہے گوڑے براب زین ہوتی ہے، اسواری منگوائی ہے یک کی صورت بن کے قضااب گھرے لینے آئی ہے میں اڑکریاں ماں نے اپنا یوشاک اے پہنائی ہے مسکین کے چندمر ثیوں کے ابتدائی بندتمہید جیسے ہیں ۔تشبیب کی طرح اس میں ایسی باتوں کا ذكر ہے كہ جسے واقعة كر بلاسے مربوط نہيں كيا جاسكتا۔ شاعران مضامين كاسلسله پھرواقعات کر بلاہے ملادیتاہے:مثلاً ہے

به عاشوره نہیں کہتا کہ مجھ کو دیکھ زر دیکھو ۔ دیاعشرے کاغم پی جاؤعشرت کا اثر دیکھو یہ کہتا ہے کہ جس دم میری ابرویک نظر دیکھو رخ لب تشنگاں دیکھو دیا چشمانِ تر دیکھو دیا الماس دیکھوتو حسن کا دردیاد آئے کیجہ اس کائلڑے ہونامعنی اپنے بتلائے صفر کا حادثہ ماہ محرم میں جتا جاوے کہ پہلے دل پکڑتا ہوں یہ ہے میرااثر دیکھو

یہ وہ برخوں مہینہ ہے کہ اس سبط نبی او پر مجلیل شیغیں بدن پر، چھاتی او پر برچھیاں جدھر

1. کت خانه سالار جنگ میوزیم، حیدرآیاد

بدن میں تیر بازون کے کھیرا حلق پر خنجر گواہی کو گئن کادامن اس لوہو میں تردیھو ملاح الدین اوران کے معاصرین قربان علی ، خادم کلیم وغیرہ کے مرشے بیشتر غزل کی بیئت میں ہیں ، جن میں تسلسل نہیں ، اس کے علاوہ فاری غالب ہے۔ مسکین کے مرشے ان کے مقابلے میں رواں ہیں مسلسل واقعات کا بیان ہے۔ بعض میں متعدد بندوں کے محکڑے ایسے ہیں جن میں کی واقعہ کا مربوط بیان ہے۔ فاطمہ شہر بانو کی فریاد کا بیان ملاحظہ ہو۔ جدھر اس کے شوہر کی کائی تھی گردن گلا کا ب جنگل میں تھے ڈال گئے تن جدھر اس کے شوہر کی کائی تھی گردن دکھا کر پھٹا پیرہن تب پکاری ذراسر اوپر لے کے کرتے کا دامن دکھا کر پھٹا پیرہن تب پکاری

 $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

کہ اے شاہ تک اپنے گھر کی خبر لے سروں کی خبر لے چدر کی خبر لے جدر کی خبر لے جاری جاری اجڑے گر کی جبر لے وقاری ب

لوتھ تیرے پڑی ہے۔ ابھی سیں مجھ اوپر یہ تختی بنی ہے چادر مری لوٹ کی ہے۔ اجاڑا ہے گھر سب بہ خواری و زاری

مرا مرتبہ اس نہایت کو پہنچا کہ گھرسیں نظے سرسیں مجھ کو نکالا اب آگے نہیں جانتی کیا ہوئے گا مرے قید پڑنے کی ہوئی ہے تیاری ان مرشوں میں زیادہ تربین کے مضامین نظم کے گئے، رخصت اور شہادت کا ذکر بھی ہوتوان میں مظلومی کی کیفیت کوزیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔

دوسرے مرشیے میں حضرت علی اصغرکی شہادت کا بیان ملاحظہ ہو \_

روتے ہوئے اصغر کو لیا گود میں سرور مرتا ہوا اس قوم کو دکھلایا لے جاکر پانی تو کہاں ملتا تھا غیر ازدمِ خنجر اک تیرجو مارا بچے پیاہے کے گلے پر گردن سول چلی دونوں طرف خون کی نالی

اس واسطے جو موانہ جانے اسے امّا ہاتھ اپنے سے اصغر کا لہو بونچھتا بابا

پیٹے اس کی تھیکتا ہوا اور دتیا دلاسا بیچ کی طرف مصلحتا سر کو ہلاتا گھر لے چلالیکن نہ چھیی تعل کی لالی المال کے کلیجے کے اوپر برچھی می چل گئی جیوں گودلیا بیچے کی گردن وہیں ڈھل گئی دیکھا کہ بچہ جاں اس کی نکل گئی کیبار جگر بھٹ گیا اور آتما جل گئی

جب تک ہوسکا سرکے اوپر خاک اڑالی

مسکین کے کچھ مرشے ایسے بھی ہیں جن میں مربع کے چار مصر عاردو کے ہیں اور دوفاری کے ، کبھی ان کی بحروبی ہوتی ہے اور بھی بیت کے مصرعوں کی بحرا لگ ہوتی ہے ۔

تقا مصلے بچھایا جس جاپر کہا اس وقت ہے یہ میرا گھر نقش سجدوں کے کرلیوں اس پر پھر کہاں گھر کہاں سے بیرات ہر کہ آمد عمارتے نو ساخت ہر کہ آمد عمارتے نو ساخت رفت و منزل بدیگر ہے پر داخت

غمگين

درگاہ قلی نے ''مرقع دہلی' میں ان کا ذکر کیا ہے۔ مسکین کے برادرعزیز تھے۔ مُلگین بھی دورمحد شاہ کے مرثیہ گوتھے۔ ان کی حیات 1151 ھ تک ثابت ہوتی ہے۔ ان کے مرشے نئی نئی طرز وں میں کہے گئے ہیں۔ مرشے نہایت دردانگیز ہوتے تھے۔ ایڈ نبرایو نیورٹی کی ایک بیاض میں ان کے چندا شعار ملتے ہیں۔

آج نکلا پھرلگن پڑم سوں خم ہو یوں ہلال کربلا کے عادثے میں ہیں نبی کے پاک آل تھا حسن کے باغ جال کا شاہ قاسم نونہال تخت جلوہ کے گئن میں جھوجھ کمنا مکھ پہ ڈال آج خمگیں برج باہر غم سوں روتا آساں آج لرزاعرش کری اور ذمیں کے سب جبال خمگین کا ایک اور مرثیہ کتب خانہ خدا بخش لا بسریری پیٹنہ کی بیاض مراثی میں ''مجرا'' کے عنوان نے نقل ہے۔ مرثیہ میں جابحا الفاظ چھوٹ گئے تھے جے مرتب لے نے پر کیا ہے ملاحظہ ہو۔

مجرا اسے جورن میں یول بے سروسامال ہے سرنیز بیر (مند) گردن بین خون میں غلطال ہے عریال بدن (اس کا) ہے اور دشت کا دامال ہے

اس غم میں ملائکہ ہیں دستار پلک روتے سرد کیھ کے،سرگشة نالال ہیں، یوںروتے خورشید یداللہی نیزے یہ درخشاں ہے

اس دوش پہ ہیں زہرا سر کھول کے چلاتی بالوں کو پریشاں کر،رورو ہیں یہ فرماتی اے درانظر) تجھ پر یہ کیا ہوا طوفاں ہے

اے لال محمد کے کیا حال ہوا تیرا لوہو سے بدن سارا یوں لال ہوا تیرا اے لال محلا کے لگ جاءآئی تری اماں ہے

اے لال ای دن کو دکھ درد سے پالا تھا جھھ لال سے گھر میرا اے لال اجا لا تھا جھوں اسے لائے میں اسے لائے میں میں ا

دن رات گلے اپنے میں تجھ کو لگاتی تھی ہے ہے ہیں تجھ کوساتھ اپنے سلاتی تھی سوآج بدن تیرایوں خاک پیمریاں ہے

اے لال تحقی کیسے پانی نہ دیا ہے ہے پیاسا تحقید دریا پر یوں ذکع کیا ہے ہے گردن سے تیرے بچاتوخون کاطغیاں ہے

ال مرثيه كالمقطع ملاحظه هوي

اب شاہ کو مجرا کر خاموش ہوا ہے ممگین سرپیٹ کے اب روروبیہوش ہوا ہے ممگین اس دور کے دریا کا نہ حدہے نہ پایاں ہے

حزيل

حزیں بھی مسکین کے بھائی تھے۔'' تذکرہ آزردہ'' کے مطابق ان کی وفات عہد احمد شاہ (1161-1168ھ ) کے قبل 1151ھ کے آس پاس 1737 سے 1739ھ کے درمیان ہوئی ہوگی۔ حزیں مرزا جان جاناں مظہر کے شاگر دیتھے۔میر کے الفاظ میں مظہر کے نصیر بول میں تھے۔ان کا دور بھی محمد شاہی کا تھا۔ا کبرآباد کے سادات میں سے تھے۔ حکیم میر قدرت اللہ تن اللہ تا تم کے مطابق ان کا نام میر محمد باقر تھا۔لیکن '' تذکرہُ آزردہ'' میں ان کا نام مختار اللہ بن

احد حزی تحریکیا گیا ہے۔ حزیں بھی نئی کی طرزیں اور نئے نئے مضامین ایجاد کرتے تھے۔ کیکن تینوں بھائیوں میں مسکین سب سے زیادہ شہور ومقبول تھے۔

محت

محب، مسكين كي مم عمر معاصرين ميں اور سودا كي بم عصر تھے۔ آخرى عمر مين دبلی سے حيدرآباد کی ايک بياض ميں ان سے حيدرآباد کی ايک بياض ميں ان کے مقبے ہيں۔ سيد محی الدين قاوری زور کے خيال کے مطابق بيہ بياض نواب قيام الملک کے ليے تھی في قصير الدين ہاشى کے قول کے مطابق بينوشتہ 1178 ھ (65-1764) كا ہے۔ ليكن اس ميں کچھم شے 1181 ھے لكھے ہوئے بھی ہیں۔ اس ميں ایک مرشہ گيارہ بند كا ہے۔ اس مرشہ كا مطلع اور آخرى بندورج ذيل ہے۔

غمگیں ہو چڑھا بیاہ پہ یہ کس کا بنا ہے نوبت بجی ماتم کی یہ کیوں؟ سہرا کھلا ہے یہ کیبا ہے دواہد، کہ کفن سرکو بندھا ہے دواہد ہے دواہد

موت مشاطر ساتھ ہے، لینے والی جان

قاسمٌ اب دن بیاہ کے چلے ہیں قبرستان

تمبو میں لے جا عابد ہے کس کو چھپاؤ ہے نسل محمد میں یہی ، ایک بچاؤ اس وقت میں حیدر کو شتابی سے ملاؤ گھر لوٹے نہ ہرا کا شمرران سے پھرا ہے مندرجہ بالامر ثیمربع دو ہرہ بند میں ہے۔ آخری بند میں ٹیپ کی بیت دستیاب نہ ہو تکی کیونکہ اس کے بعد کے اور اق دستیاب نہیں۔ جناب قاسم کی شہادت سے متعلق دوسرامر ثیم مربع کی شکل میں ہے، اس میں تیرہ بند ہیں۔

ہائے قاسم کی سواری ران میں پیچی جس گھڑی لینے سررسم دھنگا نا کیک بیک موت آ رڑی چاند ہے منہ پر گلی تر دار جیول گل کی چھڑی ہولہو کی دھارتھی ،دو لیے کے سبرے کی اٹری مقطع

یا البی حضرت مہدی کا جلد ہووے ظہور تا کدل ہومنوں کے ہوے سب تشویش دور التجا کرتا کھڑا، کب سے محت تیرے حضور یاعلی تم تو ڑ ڈالواس کی مشکل کی کڑی

ایک دو ہرہ بندمر ثیہادر ملاحظہ ہو ہے

رو رو کے سکینہ بھی عابد کی بلا لے اے بھائی تو جا، جلد محد کو بلا لے منہ لہو بھر اپنا علیٰ حیدر کو دکھا لے زہراً کو خبر میری یتیمی کی سنا لے

گلے میں تفنی پہن کر نبی کے جا دربار ماں کو داد حسین کی رو رو گود بیار

مقطع

کر ختم یہ غم نامہ سرور کو محب تو اب اس کے بیاں کانہیں مقدور زباں کو روتے ہیں جن و بشر شاہ کے غم سو اب تو بھی ذراسر کے اوپر خاک اڑا لے

محت نی کی آل کا جوکوئی ہوئے ہائے

ماتم كرحنين كاسر پر خاك اڑائے

ایک اور مرثیہ چالیس بندوں کا ہے۔ بید سدس کی شکل میں ہے لیکن ٹیپ کے دونوں مصر عے لیکن ٹیپ کے دونوں مصر عے لیعنی پانچواں اور چھٹا ایک ہی ردیف اور قافیے میں ہیں۔جس سے ترجیج بند کا دھو کا ہوتا ہے۔ اس کامطلع اور مقطع حسب ذیل ہے ہے

مقطع

چلیں عدن کی زہرا جورن کو پیٹ کے سر جہاں حسین کا لاشہ پڑا تھا خاک اوپر پہنچ کے رورو پکاریں وہ لاش کو بے پر کہ اے حسین تری آئی فاطمہ مادر

کہاں تو سرکو کٹا کر پڑا ہے ہائے حسین کہیں نہیں میں تر اکھوج پائی وائے حسین مقطع

اب آگے کیا کہوں زہراً کی بے قراری کوں ویا کہ پھو پیوں کی اونٹوں پہآہ و ذاری کوں محب تو لکھ کے دکھا اپنی خاکساری کوں جو تو نے مرثیہ تازہ لکھا ہے رو رو کر سناوے سادے محبول کو ماجرائے حسین جو تیرے تی میں دعاد یویں از برائے حسین جو تیرے تی میں دعاد یویں از برائے حسین

''ادارہ ادبیات اردو'' حیدرآ باد کے مخطوطات میں بھی ایک قلمی بیاض میں محت کے پچھمر شے موجود ہیں۔ زور کے انداز سے کے مطابق یہ مخطوطہ (۱۵) 12 ھے تریب کا ہے۔اس میں بارہ مرشح ہیں۔ ایک مرشیہ کا مطلع اور مقطع ملاحظہ ہوں

مطلع

حسین تخت شہادت پہ بادشاہ قبیل کے وہ تھم قضا کو، بجاوے کو میں رحیل متمام دولت سلیم جب ہوئی مخصیل گئے ہیں دار فناہے لیے بقا کی سبیل مقطع

شہ میلی عرب ہے ذبح جور و وفا محب خدا ہے وہی نام پر بصدق و صفا جزا کے دن غم حسین سیں یہ ہو وفا مرے وہ عفو جرائم کے تین ہوا ہے فیل محب کے مربعوں کے علاوہ مفردہ مثلث تجمس ، مسدی وغیرہ کی شکلوں میں بھی ملتے ہیں ۔ محب کے مربعے ہی نہیں بلکہ ان کے سلام اور نو ہے بھی تخمسوں اور مسدسوں کی شکل میں ہیں ۔ اس وقت کے مربع اور مسدس مرشیوں اور بعد کے نوحوں اور سلاموں میں خط فاصل ہیں ۔ اس وقت کے مربع اور مسدس مرشیوں اور بعد کے نوحوں اور سلاموں میں خط فاصل کھنچنا مشکل ہے ۔ لیکن سلام اور اس کے پہلے کے مربیعے پرغز ل اور تصیدے کا پرتو نظر آنے لگا تھا اور مرشعے کی صنف ادلی عناصر پرمتوجہ ہورہی تھی ۔

محتِ کی مرثیہ نگاری کے تصور کو واضح کرنے کے لیے ان کے مربع مرثیو ل کے اجزاء کامتنوع طرز بیان ملاحظہ ہوہ

دریائے غم کول طوفال لایا مہ محرم شکامحب ہے گریاں اٹھیاں ہیں اشک میں نم ہے جا بجا میں ماتم ، شاید سے ہیں ہردم فریاد کر بلا میں ہیہات وا حسینا!

اے محبّ ذکر شہیدال میں زمال کر موہمو اور وہی ماتم سیں رو رو کر تو بیدا آبرو

## گرم ہے بے مقدار کہ شد کے کرم سیں آرزو فضل سے بخشش کریں وہ اپنے حب، کا اقتدار

جومسدس مر ہے ملتے ہیں وہ دراصل ترکیب بند کی نوعیت کے ہیں۔ شیپ کا بند کہی فاری میں ہے اور کبھی اردو میں، لیکن بند کے پہلے چاروں مصرعے ہم قافیہ ہیں ہیں، صرف تین مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہر بند کے چو تھے مصرعے باہم ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہر بند کے چو تھے مصرعے باہم ہم قافیہ ہونے کی ہم قافیہ ہونے کی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ چو تھے مصرعوں کے ہم قافیہ ہونے کی قیدروانی میں شاید کل ہوتی رہی ہو، اس لیے بعد میں ہٹا دی گئی اور چاروں مصرعے ہم قافیہ ہونے کے ہونے کے اس کا مسدس نمامراثی کا نمونہ در کھھے ہونے کے ہونے کے ہے۔

روتے ہیں محب شاہ کے سب تعزید داراں نت ابری آنکھوسیں کریں اشک کے دھارال ہے آتش دوزخ کے بجھانے کا بیہ بارال فرماے ہیں دو تشنہ لب ساتی کوثر مردد سر راہ تو فدا شد چہ بجا شد ایں بارگرال بود اداشد چہ بجا شد

☆

ہے قیام الملک سیں فرمائش مدح امام جس کے مطلع کو دیے صمصام دواہد نے قیام حسن مطلع سے محتب مقطع کیا ہے اختتام اور حرم ہولے ہمیں ظالم ستاتے ہو عبث باغ امید علیٰ کا یک قلم پامال ہے باغ امید علیٰ کا یک قلم پامال ہے یا رسول اللہ تمہاری آل کا بیر حال ہے

مندرجہ بالا مرانی سے ظاہر ہواہے کہ زبان پہلے سے صاف ہے اور مرثیہ نگارفتی خوبیوں ک طرف بھی متوجہ ہوئے ہیں۔'' بیاض معودی'' میں بھی محبّ کے دومرثیہ ملتے ہیں، دونوں مرشیے بطور تصیدہ لکھے گئے ہیں۔ ممکن ہے بیددسرے کوئی شاعر ہوں کیونکہ ان مرثیوں کی زبان فارسی آمیز ہے جودیگر مراثی سے مختلف ہے۔

اے دریغا ظلم بر سلطال ہوا خاندانِ مصطف کی ویرال ہوا بیت مجھ کول اے محبّ صبر و قرار اس الم سول جان و دل بریاں ہوا مارا گی امام عالی تبار دردا تھا مرتضی علی کا وہ یاد گار دردا جب سول غروب گشتہ مبر پہر احمد تب سول ہوا ہے عالم تاریک وتار دردا ہوتا محب جو میں اس روز کر بلا موں کرتا امام دیں پر جال را نثار دردا مندرجہ بالامحب کے تمام مرثوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرثیہ کے مروجہ انداز کے علاوہ انہوں نے مربع میں بیت جوڑنے کی طرف خاص توجہ کی ہے۔ اگر چہ مکین کے یہاں بھی اس کی مثال ہے کین محب نے صرف برج بھا شایا فاری کے ابیات نہیں جوڑے بلکہ اردوکی بیت بھی جوڑی ہے اوراس طرح مسدس کی طرف قدم اٹھایا ہے۔

موت نے کی عرض سرور ذوالجناح تیار ہے سرکٹانے اب چلورن میں تمہاری بار ہے تب کہا شہ نے سکینہ سوی یا جشیار ہے لاؤٹل لے بیکسواب ہے جدائی کی گھڑی ملنا ہے یہ آخری کرلے مجھ سے بین کل روئے گی لاڈلی کرکے بائے حسین کل روئے گی لاڈلی کرکے بائے حسین

حضرت قاسم کے مرشے میں ہندوستان کی مروجہ رسموں کو واقعات کر بلا سے ملا کر محب نے بڑی خوبی سے اس واقعہ کے دردانگیز پہلو کو ابھارا ہے۔ دکن میں اس متم کی مثالیں تو نظر آتی ہیں، کیکن ثالی ہندوستان میں محب نے اس میدان میں قدم رکھ کر مرثیہ کو پر اثر بنایا ہے۔

سودا (1118هـ=1195ه)

سودانے اپنی فطری صلاحیتوں سے کام لے کرمرثیہ نگاری کو پرتا ثیر بنایا۔سوداکے مراثی پرنظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے ہیئت اور موادمیں بہت سے تجربات کیے اور اسے طرح طرح کے سانچوں میں ڈ ھالا۔

سودا کے کلام میں الحاقی عناصر بھی مل گئے ہیں۔سودا کا کلیات پہلی ہار 1270 ھ 1853 میں چھیا۔ بعد کی اشاعتوں میں اس میں مزید اضافہ اور الحاق ہوتار ہا۔سودا کے مروجہ مطبوعہ کلیات میں اکیانوے مرشے تھے۔لیکن ڈاکٹر محمد صن نے نیا کلیات سودا مرتب کیا ہے۔ اس کی جلد دوم تمام ترسلام ومراثی پر مشتمل ہے۔ان مراثی وسلام کی تعداد بردھ کرایک سوتین تک پہنچ گئی ہے۔ان میں اٹھارہ مرھیے ایسے ہیں جن میں مہر بان خال بطور تخلص آیا ہے۔ محمد حسن نے لکھا ہے'' اس سے خیال ہوتا ہے کہ بیمر ہیے سودا کے بجائے مہر بان خال کی تصنیف ہول گے، لیکن بیہ بات بھی پیش نظر رکھی جانی چا ہے کہ امراء کے نام سے مراثی و خزلیس کہنا قدما کے یہاں عیب میں داخل نہیں تھا۔لیکن علی جواد زیدی لکھتے ہیں:

''لین آخیں امراء میں ظفر، ناظم ، ہوں اور آصف الدولہ بھی شامل ہیں اور ان کا شاعر ہونا مسلمات میں ہے ہے۔ پھر مہر بان کیوں نہیں؟ ان کے مرشے الگ ہے بھی ملے ہیں اور میں نے دیکھے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مہر بان تنہا سودا ہی کے شاگر ذہیں تنے ، سوز کے بھی تنھے۔ دونوں کے بارے میں بھی افوا ہیں تنھیں کہ وہ مہر بان کولکھ کردیا کرتے تنھے۔ اگر شبہ ہی کرنا ہے تو ان مراثی میں سے بعض کوسوز کا عطیہ کیوں نہ مجھا جائے'' 1

بہرحال اگران کوکلیات سودا سے خارج بھی کر دیا جائے تو بھی سودا ایک اہم مرثیہ نگار ثابت ہوتے ہیں۔

مسيح الزمال لكھتے ہیں:

''سودا کے کلیات میں ان کے مرثیوں کی تعداد 72 بہتر ہے جن میں چھ چھ مفر دمسد ک اور تمس ہیں۔ چھ متفرق شکلوں میں ہیں اور 48 مرابع میں ۔ان کے علاوہ 12 سلام ہیں'' ہے

سودامر شیے کو صرف اظہار عقیدت کا آلہ نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ وہ اسے شاعری کی ایک صنف سمجھ رہے تھے اور ان نقائص کو دور کرنا چاہتے تھے، جن پراس وقت دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ مرثیوں کوایک نیاموڑ دینے میں ان کا بردادخل ہے۔ انھوں نے مرشے کی ساخت

میں تنوع پیدا کرنے کی کوشش کی اور مختلف مضامین شامل کیے۔ من ظر جنگ جوشمیر اور انیس کے یہاں ارتقائی منزلیس طے کرتے ہیں، ان کے ابتدائی نمو نے سودا کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ سودا نے جنگی مناظر کو با قاعدہ جگد دی .....افراد مرثیہ کو ہندوستانی معاشرت کے روپ میں پیش کیا۔ شادی بیاہ کے مراسم، کنگنا ہگن دھرنا، بیوہ کے جذبات، افراد مرثیہ کی رفتار، گفتار پر بھی ہندوستانی زندگی کارنگ جمردیا۔ موضوع کے اعتبار سے جناب قاسم کی شادی سب سے زیادہ ان کی توجہ کا مرکز بن۔ مندرجہ ذیل مرشیے اس سے متعلق ہیں۔

1 - باروستم توبيسنو چرخ كهن كا (مربع) 2 نتی بہ شادی بیاہ کی کس کے تونے فلک اٹھائی ہے (مربع) (مخس) 3\_کہاردل کومیں راضی ہے کیوں تو چٹم برنم ہے 4۔ حاؤ کھرےا ہے سبزرے قاسم بنری گھر میں رووے (میدی) 5 \_ كما كرول شادى قاسم كاميس احوال رقم (مسدس) 6 \_ نے قاسم کومہدی لگانے کی نہ دی فرصت (مربع) 7۔ کس دن اس شادی نے پایا تھا قرار (مربع) 8 \_ کہوں کس سے فلک کی بےوفائی (مربع)

موضوع کی کیسانی کے باوجودان کے یہاں بیان کا تنوع قائم رہتا ہے۔ آرائش اب اس بیاہ کی میں کیا کروں اظہار کس طرح تھی وہ چٹم خلائق میں نمودار ہر زخمی کی وال گھائے تھی اک تختہ گلزار ہر ہاتھ یہ جاور تھی گویا رشک پین کا

☆

کیا کروں شادی قاسم کا میں احوال رقم واسطے دیکھنے کے آری مصحف جس وم بیاہ کی رات رکھا تخت پہنوشہ نے قدم گائے تقدیر و تضانے یہ بدھاوے باہم تاس رکھا تخت پہنوشہ نے تاس مرگ جوانانہ مبارک باشد جاوم شیع بیروانہ مبارک باشد

سودانے اپنے مرثیو ل میں ساجی زندگی کاعکس گہرا کیا،رسموں کی تفصیل بڑھادی اور مرشیوں کے لیے ایسی دھنیں اختیار کیس جن میں بعض شادی کے گانوں کے لیے مخصوص تھیں۔

سودا کے زمانے تک مرثیہ میں کوئی تمہید نہیں ہوتی تھی، لیکن سودانے اپنے اکثر مرثیوں میں تمہیدنظم کی قصیدہ گوئی کی وجہ سے انھیں تشبیب لکھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی، لیکن بعد میں انھیں تمہیدوں میں اضافہ کر کے چہرہ بنادیا گیا۔

کسے اے چرخ کہوں جائے تری بیدادی ہاتھ سے کون نہیں آج ترے فریادی جو ہے دنیا میں سوکہتا ہے جھے ایذادی یاں تلک پیچی ہے ملعون تری جلا دی کون فرزید علی پر یہ ستم کرتا ہے کون فرزید علی پر یہ ستم کرتا ہے کیوں آفات ہے اس کے تونہیں ڈرتا ہے

شہادت کے بیان میں اکثر شعراء مرجے کومکی بنانے کے لیے شہدائے کر بلا کوان کے مرتبے سے گرادیتے تھے، سودانے اس کی مخالفت کی۔

''لازم ہے مرتبد درنظر رکھ کرم شیہ کے نہ برائے گریہ عوام خودکو ماخوذکرے۔'' ڈاکٹر خلیق انجم نے اپنی کتاب'' مرزامحد رفیع سودا' میں مرشیے کے اجزائے ترکیبی بیان کرتے ہوئے سودا کے کلام سے مثالیں پیش کی ہیں۔ان مثالوں سے بیثابت ہوتا ہے کہ سودا کے مرشیوں میں مرشیوں کے تمام اجزاء پائے جاتے ہیں مثلاً تمہید ،مراپا، رخصت، آمد ، رجز ، جنگ ، شہادت اور بین لیکن بیاجزا ، مختلف مرشیوں میں بگھرے ہیں۔سودا کا کوئی مرشیہ ایسانہیں، جس میں مرشیے کے فدکورہ بالاتمام اجزاء یکجا ہوں، لیکن ہے کی صرف سودا ہی

ڈ اکٹر محمد حسن نے سودا کے مرثیو ر) وتین اقسام میں بانٹا ہے:

1-عواهی:ان کالب ولہجہ نصرف روز مرہ کی بول جال سے بہت قریب ہے، بلکہ خیالات و جذبات کی سطح بھی زیادہ بلند نہیں ۔ان میں وہ مریبے بھی شامل ہیں جو دکئی، بنجالی، برج بھاشا کے دوہوں سے مملو ہیں اورا یسے مریبے بھی ہیں، جو بولی ٹھولی میں لکھے گئے ہیں۔اس ذیل میں متعدد مفردہ مراثی بھی آتے ہیں۔ 1

2- قصیده نما مرشیے: جن میں ادبی شان پیدا ہوگئ ہے۔ اس تم کے مرشوں میں سودانے تخیل کی رنگ آمیزی کی ہے اور انداز بیان زیادہ پر جوش اور رنگین ہے۔ ان مراثی میں تشبیب وگریز کے ادب کو پوری طرح شان وشوکت کے ساتھ برتا گیا ہے۔

3۔ واقعہ نگاری کے مرتبعے: یہوہ مراثی ہیں جن میں تو می واقعہ یا اس کی جزوی تفاصل بیان ہوتی ہے۔ کر بلا کے واقعات میں جناب قاسم کی شہادت ، علی اصغر کی شہادت ، مخدرات عصمت کی اسیری ، امام زین العابد سن کا طوق وزنجیر پہن کر کر بلا سے شام تک جانا ورخود امام حسین کی شہادت کی تفاصیل کا بیان ملتا ہے۔

سودا کے زیادہ تر مراثی ہیئت مربع میں ہیں۔مربع کی شکل میں سودانے تجرباور اضافے کیے۔مراپا بتمہید،رزمیہ وغیرہ کی ابتداکی اور مرشیے کومسدس کی شکل میں مقبول بنایا۔ اٹر لکھنؤی لکھتے ہیں:

> ''جہاں تک تحقیق ہو چکی ہے سودا ہی پہلا شاعر تھا جس نے صرف مسدس میں مرثیہ کہا۔ 2 سرف مسدس میں مرثیہ کہا۔ 2 سیّد میر حسن دہلوی کی بیرائے قابلِ غور ہے۔

"سودابظاہر بہت ذہبی آدی نہیں تھے اور مرشیہ نگاری انھوں نے حصول دولت کے لیے بھی نہیں کی۔ پھروہ کون سامحرک تھا جس نے انھیں اس فن میں با قاعدہ غور کر کے نئی راہیں نکا لئے پر آمادہ کیا۔ اس کا سبب سودا کا غیر معمولی تقیدی شعور بھی ہوسکتا ہے۔ 3

مير

میرنے مرشے مسدی، مربع، ترجیج بند، ترکیب بنداور منفردہ لکھے ہیں۔جن میں

1"كليات سودا": مرتبه محدسن

2 "انیس کی مرثیه گوئی": اثر لکھنوی ہیں 4۔

3' سوداكى مر يدنگارى' : ميرحن د بلوى ، شمولمضمون ار دومرينه ، مرتب : شارب ردولوى ، مى 385 ـ

مربع زیادہ ہیں۔ ترکیب بند مرثیہ میں بارہ بند ہیں، جو محتشم کا ٹی کے مشہور مرشیے کے انداز میں کلھا گیا ہے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کے ذاتی کتب خانے میں کلیات میر کا جو قلمی نسخہ تھا، اس میں میر کے 39 مرشیے اور سلام تھے۔ رضا لا بسریری رام پوروالے نسخے میں نومراثی موجود ہیں، ان میں دوایے ہیں جو مسعود صاحب والے نسخے میں نہیں۔ یہا کتالیس مرشیے ، مراثی میر کے نام سے شائع ہو گئے ہیں۔ انھیں میں الزماں صاحب نے مرتب کیا ہے۔

''میرنے واقعہ کر بلاکو سادگی ہے بیان کیا ہے۔سید ھے سادے تعزیت کے مضامین ہیں۔ بیسب مضامین اسقام شعری ہے پاک ہیں۔کلام صاف تھرا ہے وام کے ساتھ ساتھ خواص بھی اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کا حال ، امام حسین کی شہادت اور اس کے بعد کی لوٹ، حضرت عباس کی اسیری ، حضرت قاسم کی شادی وغیرہ کا بیان سادگی اور در دانگیزی کے ساتھ کیا ہے۔ تسلسل کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

ان کے مراثی میں مقصدِ شہادت کا احساس بھی ہے۔ مریفے کو صرف بیان مظلوی تک محدود نہیں کیا، بلکہ ان واقعات کا بیان کیا ہے، جس سے امام حسین کی امن پیندی، جاہ و ثروت سے بے نیازی ظاہر ہوتی ہے، جواس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام کے دل میں ملک گیری کی ہوس بالکل نہ تھی اور نہ ہی انھوں نے جان ہو جھ کراپنے کو ہلاکت میں ڈالا بلکہ اصول کی حفاظت کے ساتھ اپنے کو بچانے کی کوشش کی اور ترک وطن کی تجویز بھی رکھی لیکن فوج مخالف کا جواب سے تھا

اگر آب ہوجائے سارا جہاں نہ معلوم ہو کچھ زمیں کا نشاں کچھ بوند پانی نہ دیں اے جواں گر تو اطاعت کرے لامکاں

یہ من رکھ کہ ہم لوگ ہیں کشکری ہمیں کوئی کچھ دے کرے سروری الک مرتبہ مسدس کی ہیئت میں ملاحظہ ہوں

نہ جانیں ہیں دیں کو نہ پیغمبری اشارت کرے تو کریں قتلِ عام حسین ابن علی عالی نسب تھا سزاداد عزت و بابِ ادب تھا جھا و جود کا شاکتہ کب تھا سلوک اسلامیاں سے یہ عجب تھا کہ اس مہمال کی عزت نہ سیجیے خیات اک طرف پانی نہ دیجیے

☆

کرے عابد کہاں تک غم گساری جیسے بیاری و تن کی نزاری کھنچی ہے دور تک اپنی نہ خو اری اٹھانا پاؤل کا اس پر ہے بھاری ہوائیے حال میں کیوں کر دلاسا کرے کس کس کی دل داری وہ یاس آ

علی جوادزیدی لکھتے ہیں۔''سوداہی کی طرح میر بھی دتی کے رٹائی اکسابات لکھنو تک ہوادزیدی لکھتے ہیں۔''سوداہی کی طرح میر بھی دتی کے رٹائی اکسابات لکھنو تک پہنچاتے ہیں اور مستقبل میں ہونے والی تبدلیوں کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ 1 میر حسن ، شیر علی افسوس ، حیدر بخش حیدری ، اس عہد کے مرشہ گویوں میں قابل ذکر ہیں۔ ان سب میں میر حسن ، حیدر بخش حیدری متاز ہیں۔

بيرحسن

پروفیسرمسعودسن رضوی ادیب مرحوم کے ذخیر ہُ مراثی میں (جواب مولانا آزاد لا بھریری علی گڑھ کو فتقل ہو چکا ہے) میرسن کے تین مرشے ، دوبشکل مربع اور ایک بشکل مسدس محفوظ ہیں۔ مربع مرشیوں میں ایک میں ۲۵ بند ہیں اور دوسرے میں ۲۴ بند ہیں۔ مسدس مرشیے میں 26 بند ہیں۔

37 بند کے مرشے میں تقریباً آ دھے مرشے میں جناب سکینداوران کی مال کی گفتگو ہے، جس میں امام حسین کی شہادت کی خبرین کروہ ان کے بارے میں دریا فت کرتیں ہیں اور

<sup>1&#</sup>x27; د ملوي مرثيه كو ' بالداة ل على جوادزيدي من 123 -

ماں صبر کی تلقین کرتی ہے۔اوراس کے بعد اہلِ حرم کی شام سے کربلا کی واپسی کا بیان ہے۔ امام سے خطاب کر کے حضرت زینب اور شہر با نو کے بین ہیں ہے

جب سکیند نے سنا گھر میں کہ وہ سرور گیا یعنی جنت کو پیاسا سط پغیر گیا سنتے ہی سے ماجرا ہوش اس کا تو بکسر گیا رو رو کر بولی اماں! بابا مرا کیدھر گیا

تو تو کہتی تھی کہ جنت کو گیا بیاسا غریب مجھ کو تشنہ پُھوڑ کر جاتا تو ہے اس سے عجیب اور گیا ہے وہ تو بلوائے گا مجھ کو عقریب بول ہی ہوگا تھے، یہ خطرہ اب مرے دل پر گیا مربع مرشیے میں تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جومرشیہ مسدس کی ہیئت میں ہے، اس میں یہ دشواری دور ہوگئی ہے اور روانی قطعی طور پر زیادہ ہے۔

جب وشت میں شبیر کا لشکر گیا مارا حرقل ہوا، قاسم مضطر گیا مارا اور شہر پہ عبال دلاور گیا مارا اکبر گیامارا، علی اصغر گیا مارا

کیاد کھشہلولاک کے پیارے پہ پڑے تھے دروازہ مخیمہ پہ کمر پکڑے کھڑے تھے

公

فرماتے تھے اب کیا کول میں بارے خلال امت نے محد کی یہاں تک ہے ستایا
اِصِعْرِ مرا تَرْپا کیا پانی نہ پلایا میں اب پہرے شکر سوا کچھ نہیں لایا
مرضی وہی میری ہے جو کچھ تیری رضا ہے
معبود ترے نام پہ گھر بار فدا ہے

خاموش حن اب کہ ہے رفت مجھے طاری کرعرض بیمرور سے کہ اے عاشقِ باری حل بہر خدا کر تو مری مشکلیں ساری اس غم سے لگا زخم مرے دل پہ ہے کاری سرکار سے اس زخم کا مرہم جھے ال جائے مطلب مرایا شاہ دو عالم جھے ال جائے

زبان میں سلاست روانی بتارہی ہے کہ "سحرالبیان" والے میرحسن کی ہے۔ علی جواوزیدی کھتے ہیں:

''اس میں شکنہیں کہ میرحسن نے زندگی کا بیشتر صد تکھنو، فیض آبادوغیرہ میں گذارااور دبلی میں صرف بارہ چودہ برس ابتدائی گذرے، کیکن چونکہ خودمیرحسن کواور عام تذکرہ نویسوں کومیرحسن کی دہلویت پراصرارتھا، اس لیےان کا ذکردہلوی مرثیہ گویوں کے زمرے میں کردیا گیاور نہ جائز طور پران کی جگہ مرثیہ گویان کھنومیں ہے۔'' 1

## حيدر بخش حيدري

''گل مغفرت' میں حیدری کے جومر غیے شامل ہیں، ان میں دومتنوی کی شکل میں ہیں، باق قصیدہ اور غزل کے روپ میں فضلی کی'' کربل کھا'' کے طرز پر'' گل مغفرت' ترتیب دی گئی ہیں کہ آخیس عشرہ کرتیب دی گئی ہیں کہ آخیس عشرہ کوم میں پڑھا جائے، اس لیے عزاداری کے لحاظ سے پہلی چار مجلسیں رسول خدا، حضرت علی ، جناب فاطمہ اور امام حسن کے حال میں ہیں۔

حیدری کے مریعے غزل کی صورت میں ہوتے ہوئے بھی ان میں موضوع کی کیسانی ہے۔

> اے عزیز واب علی اکبر مجمی میداں جائے ہے یہ تن شمیر سے باور کرو جال جائے ہے ہے نظر ہراک کی جو یعقوب نیچے کی طرف اے عزیز و یہ مرابوسف ذکنعاں جائے ہے وقت گریہ ہے یہی اے عندلیپ دل بجوش باغ میں آئی خزال یہ گل زبستاں جائے ہے

<sup>1 &</sup>quot;دوبلوى مرثيه كو"، جلداة ل بلي جوادزيدي، ص 376

چند ایسے مر ہے ہیں جن میں جنگ کا بیان ہے ، گھوڑ ہے کی تعریف بھی ہے۔ یہ مشنوی کی طرز پر لکھے گئے ہیں۔ مشلاً ہے

تی جو ہر دار کا میں کیا کروں اس کا بیاں

آگتی رکنے میں اور چلئے میں جوں آب دوال

کارِ آتش گاہ کرتی گاہ کرتی کار آب

آب دآتش ہی سے تی اس میں سرامرآب دتاب

نعل وہ خاراشکن رکھتا تھا اس کا اسوار

خون سے روئس تول کے دشت کرتا لالہ زار

لیکن الی مثالیں ایک ہی دو ہیں۔ پروفیسر سیج الزماں کے الفاظ میں ان میں نوحہ زیادہ مناسب ہوگا''۔

دبلی کے مرھے غول کی صورت میں مختر مرھیوں سے شروع ہو کر موضوع اور ہیئت
دونوں میں تج بول کی صورت سے گذر ہے۔ ہیئت کے اعتبار سے تصیدہ ، مربع ، ترجیع بند،
ترکیب بند بخس ، مشزاد ، مسدس کی صورت کی مرھیے لکھے گئے۔ مسدس اور مخس میں ایسے
مرھیے بھی لکھے گئے ، جن میں فاری یا برج بھا شاکی ہیئت یا آخری مصرع بھی ترجیع کے طور پر
استعمال کیا گیا۔ بعض مرھیوں میں چارمصرے ایک بحر میں ہیں اور بیت دوسری بحر میں۔
موضوع کے اعتبار سے مسلسل مضامین بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ سودا، میراور محب
کے بہاں ساجی زندگی کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ سودا نے موضوع اور ہیئت دونوں میں
تجربات کے ۔اس دور میں اردوکا مرشہ کو ہیئت کی تلاش میں ہے۔ بقول سفارش حسین رضوی :
تجربات کے ۔اس دور میں اردوکا مرشہ کو ہیئت کی تلاش میں مرشہ کہا گیا ، یہاں تک کہ تحر
طویل بھی نہیں بچی ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور مرشیے کے پیکر کی
تلاش میں تھا۔ نظم کی ہرشکل کو آزمایا گیا تا کہ جس کو بہتر اور موثر پایا
حالے اے اس صنف کلام کے لیے چین لہا جائے۔

<sup>(</sup>اردومرشد بيفارش مسين جي 193)

# (ب) فيض آباداور لكھنۇ ميں مرثيه گوئی

اودھ کی مرثیہ گوئی اورعزاداری کے متعلق عام رائے بیر ہی ہے کہ نواب آصف الدولہ 1775 کے آس پاس پایئے تخت فیض آباد ہے لکھنؤ منتقل کرنے پر جہاں اور بہت ی تبدیلیاں اور تمدنی سرگرمیاں شروع ہوئیں ، مرثیہ اورعزادا ری کا بھی رواج ہوا۔ حالانکہ بر ہان الملک سید محمد امین نیٹا پوری (جوسعادت خال کے خطاب سے مشہور ہیں) کے دور سے ہی اودھ میں ایرانی اثر ات زور پکڑنے گئے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں عزاداری با قاعدہ ہونے گئی تھی۔ شجاع الدولہ کے عہد میں عزاداری با قاعدہ ہونے گئی تھی۔ شجاع الدولہ کے عہد میں عزاداری با قاعدہ ہونے گئی تھی۔ شجاع الدولہ کے عہد میں عزاداری با قاعدہ ہونے گئی تھی۔ جم الغنی کا بیان ہے:

'' تاریخ اور کی گرم کے زمانے میں شجاع الدولہ سیاہ پوش ہوئے اور سیّد جماعت کے ساتھ جن کے سرو پا برہند تھے ماتم کرتے ہوئے احمد شاہ کی فرودگاہ کے سماتھ جن کے سرو پا برہند تھے ماتم کرتے ہوئے احمد شاہ درگاہ کے سما سفت سے گذر ہے۔ان لوگوں کے کندھوں پڑھم تھا اور سینہ کو بی کرتے تھے اور علانے نوحہ کی آواز زبان سے نکا گئے تھے۔'' 1۔

اس بیان سے خلام ہے کہ شجاع الدولہ کے دور میں عز اداری شروع ہو چکی تھی۔ شجاع الدولہ نے دور میں عز اداری شروع ہو چکی تھی۔ شجاع الدولہ نے لکھنو کو (1776) پائی تخت قرار دیا ،جس سے لکھنو میں عز اداری کا رواج زیادہ عام ہو گیا۔اس رواج میں مذہب کی قید نہیں دیا ،جس سے کلھنو کی زندگی میں ایک تہذیب و ثقافت کی شکل میں رہج بس گئی تھی۔ عز اداری لکھنو کی زندگی میں ایک تہذیب و ثقافت کی شکل میں رہج بس گئی تھی۔ 1۔ '' تاریخ اور ھ'' ،جلد دوم ، جُم الخی رام پور می 56۔

عزاداری کے اس فروغ نے شاعروں کو مرثیہ گوئی کی طرف متوجہ کیا۔اس دور کے مرثیہ نگاروں میں حیدری، سکندر، گدا،احسان اورافسردہ اہم ہیں۔

ڈاکٹرمسے الز مال نے اس دور کوتین ادوار میں تقتیم کیا ہے:

پہلے دور کو' دورِآغاز''کانام دیاہے، جس میں حیدری ، سکندر، گدا، احسان، افسردہ وغیرہ کوشامل کیا ہے۔ اس دور میں واقعہ کر بلاکوچھوٹی چھوٹی اکا یؤں میں تقسیم کر کے چیش کیا گیا۔ مرثیہ ایک شبیہ یا ایک واقعہ پرمنی ہونے لگا اور اس میں ابتدا اور خاتے کی منزل دکھائی جانے گئی۔ ہیئت کے اعتبار سے اس دور میں مسدس کور جے دی گئی۔ گدا اور سکندر کے یہاں البحتہ ہیئت کے پھے تجربے طقے ہیں، لیکن اکثر ان لوگوں نے بھی مسدس ہی کی ہیئت اپنائی۔ مسدس کے پہلے چار مصرعوں کی بلیانی اور شیپ کے دوم معرعوں میں ردیف و قافیہ کی تبدیلی ایک ایسا تار چڑھا کو چیش کرتی ہے کہ جس سے واقعات کے بیان میں شہرا کو پیدا ہوتا ہے۔ مشنوی کے اشعار کی کیسانی مسدس کے مقابلے میں بے کیف معلوم ہوتی ہے۔ مسدس کا انتخاب اس دور کا اہم قدم ہے۔ مشن ساخت کے اعتبار سے ایک مختر المیہ کلاے کی صورت ہیں پڑھے جاتے میں پڑھے جاتے میں پڑھے جاتے میں پڑھے جاتے کیا س دور میں مقامی رکھ کی نظر آتا ہے۔ مرشیے چونکہ کن سے پڑھے جاتے ای انتخاب کے لیاس دور میں مقامی رکھ کیمی نظر آتا ہے۔ مرشیے چونکہ کن سے پڑھے جاتے اس دور میں مقامی رکھ کیمی نظر آتا ہے۔ مرشیے چونکہ کن سے پڑھے جاتے اس دور میں مقامی رکھ کیمی نظر آتا ہے۔ مرشیے چونکہ کون سے پڑھے جاتے میں بیٹر سے ایک میں جاتے ہوں کی جونکہ کون سے پڑھے جاتے ہیں بیٹر سے ایس بیٹر سے دیا دہ نہیں ہوتے تھے۔

دوسس دور کود دورتیم ان دور کود دورتیم کانام دیا ہے۔اس دور کے اہم شعرا علی بھیر، کانام دیا ہے۔اس دور کے اہم شعرا علی بھیر، کا فصیح اور دلگیر ہیں۔اس دور میں مرشے کا ڈھانچ کمل ہوا۔ لکھنو کے ادبی نداق نے مرشہ کو وسعت بخش ۔ واقعات تفصیل سے میان ہونے لگے۔مناظر اور واقعات ایک اندرونی ربط کے ساتھ بیان ہونے لگے۔ جذبات بگان کی طرف توجہ ہوئی اور رخصت اور شہادت کے بیان میں نفیات کا دخل ہوگیا۔ جنگ کے مناظر کی تفصیل کے علاوہ ساتی وندگی کے بہت سے پہلود کھائے جانے لگے۔اس دور میں مرشے کی داخلی ہیئت بھی شعین ہوگئی۔اس دور میں مرشے کی داخلی ہیئت بھی شعین ہوگئی۔اس دور میں مرشے کی داخلی ہیئت بھی شعین ہوگئی۔اس دور میں مرشے کی داخلی ہیئت بھی شعین ہوگئی۔اس دور میں مرشے کی داخلی ہیئت بھی شعین ہوگئی۔اس دور میں مرشے کی داخلی ہیئت بھی شعین ہوگئی۔اس دور میں مرشے کی داخلی ہیئت بھی شعین ہوگئی۔اس دور میں مرشے کی داخلی ہیئت بھی شعین ہوگئی۔اس دور میں مرشے کی داخلی ہیئت بھی شعین ہوگئی۔اس دور میں مرشے کی داخلی ہیئت بھی شعین ہوگئی۔اس دور کے ترک مرشد کی طاح دور ھانچ متعین ہوااس کے اجزابیہ شعین

مرفیے کابیڈھانچایک دن میں مکمل نہیں ہوا بلکہ دکن سے کھنوکت ہیئت اور مواد
میں جوتبد بلیاں ہوتی رہیں۔ مرفیے کی صورت انھیں تجربات کا نتیجہ ہے۔ بقول مسے الزمان :

''مرفیے کے اجزاء کا تعین ایک دن میں نہیں ہوا اور نہ یہ کی
ایک فرد کا کارنامہ ہے۔ اس کی تشکیل ارتقائی طور پر ہوئی ہے۔ مرزا سے
ضمیر تک اردو کامر ثیہ گوہیئت کی تلاش میں سرگرداں ہے، اس کی اندرونی
ترکیب کے لیے ایک طرح کے تخیق کرب سے گذرد ہا ہے۔' لیا
میرضمیر تک آتے آتے مرفیے کا ڈھانچ کمل ہو چکا تھا۔ سفار ش سین رضوی لکھتے ہیں:
''میرضمیر نے (ان سب باتوں پرغور کرکے) مرفیے کا نیا
کینڈ اتیارکیا، جس میں چہرے کو سب سے پہلے جگہ کی ۔ پھر سرایا آیا،
اس کے بعد گھوڑے اور ہتھیاروں کی تحریف، جس میں ان کا سرایا کھا
جاتا ہے، جنگ کا رزمیدا نداز میں بیان ۔ واقعہ نگاری، اس طرح ضمیر
خاتا ہے، جنگ کا رزمیدا نداز میں بیان ۔ واقعہ نگاری، اس طرح ضمیر

اس دور میں مریفے کا جوڈ ھانچہ مروج ہوگیا۔ اس میں جو اجز اہوتے تھے ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، اتنا ضرور ہے کہ مریفے کے رزی وصف کو خمیر ہی نے پہلی بار محسوس کیا اور اس کے وسیع تر امکانات پر ان کی نگاہ بھی تھی ، گر جنگ کے دوران اس کی کیفیات پیش کرنے میں آخیس کا میا بی حاصل نہ ہو تکی۔

اس دور کے مرشے کی عام شکل مسدس ہونے کے ساتھ ساتھ لمبائی کے لحاظ سے

پونے دوسو بند تک ہے۔ بیت میں ردیف کا اہتمام بھی ہے اور بحروں میں بہت سے تجربے

بھی کیے گئے ہیں۔ مرشے کی اندرونی ساخت کی تنظیم ہوئی۔ اندرونی ساخت کا اس دور میں

مسل ہونا مرشے کے مستقبل کے لیے سب سے اہم قرار پایا اور اس نے آنے والی نسلوں کے

اردوم شے کی روایت'، واکٹر سے الزمال

تیسر ادور انیس، دیر، عشق اور تعشق کا دور ہے۔ بیمر شیے کا دور عروج ہے۔
اس دور میں مرشیے نے ایک الی شکل اختیار کرلی، جس میں المید کی طرح ابتداء عروج اور
غاتمہ ہوتا ہے۔ ای خصوصیت کی وجہ سے بعض مصنفین نے مرشید کو ڈرامہ کہا ہے اور دونوں
میں مما ثلت ڈھوند سے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر صفدر آ ہ' فردوئ ہند' میں لکھتے ہیں:

"من مرشيح تومثيل (ورامه) كهنج يرمكررزورد ينابول-" 1

ڈراے کے مسلمہ عناصر تقعہ کردار، مکالمہ، تصادم، شخش اور عمل ہیں اورا چھے۔
مرشے کے نمایاں عناصر چہرہ، مرایا، رخصت، آمد، رجز اور بعد کے واقعات ہیں۔ مرشیہ
اور ڈرامے میں بعض بنیادی فنی اختلافات کے باوجود کچھ مشابہ عناصر ضرور ہیں۔ انھیں
مماثلت کی وجہ سے ڈاکٹر شارب ردولوی نے ''مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر'' میں تحریر کیا
ہے۔

"بیہ بات واضح ہے کہ مرثیہ اور ڈرامہ الگ الگ اصناف بیں۔ لیکن ان کے مطالعہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔" جے

مرشد کاسب سے اہم واقعہ امام حسین اوران کے اصحاب کی یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کا ہے، جو اس سلسلۂ واقعات کا منتہا بھی ہے۔ اس طرح سے مرشد میں لازی طور پر رزمیہ شاعری کے کچھا جزاء بھی شامل ہوجاتے ہیں۔ارسطوکا کہنا ہے کہ:

''اس کا موضوع اس طرح مکمل ہونا چاہیے کہ اس میں آغاز ہو، درمیان ہواورانجام سب موجود ہوں۔''جے دونوں اصناف بخن میں قصہ یا داقعہ کواہمیت حاصل ہوتی ہے، رزمیہ میں کوئی بھی

<sup>1. &#</sup>x27;فردوی مند' ، ڈ اکٹر صفدر آ ہ جس 84۔

<sup>2&#</sup>x27; مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر' : شارب ردولوی می 144 ۔

<sup>3 &</sup>quot;فن شاعرى": ارسطو-ترجمه عزيز احمد ، ص 49-50-

تاریخی واقعہ بیان کیا جاسکتا ہے، لیکن مرھے میں صرف واقعہ کر بلاکوموضوع بنایا جاسکتا ہے۔
رزمیہ میں ہیرو کے کردار پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ رزمیہ میں اگر تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا
ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہیروکی تاریخی حیثیت مسلم ہواور اس کے کارنا ہے اہم ہوں۔ مرثیہ
کی بنیا دہمی تاریخی واقعہ پر قائم ہے۔ اس کے کردار بھی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ
میں اثر لکھنوی اپنی تصنیف ''انیس کی مرثیہ نگاری'' میں لکھتے ہیں:

"ایپکشاعری کی جوخصوصیات بیان کی گئیں، میرانیس کی شاعری ان تمام لوازم کو پورا کرتی ہے۔اس کا ہیرودہ شخص ہے جس کی عظمت دنیائے اسلام کوتتلیم ہے۔ بلکہ دوسرے ندہب والے بھی ادب اور احترام کرتے ہیں اور اس کی قربانیوں کو وقت کی نگاہ سے دیکھتے اور سرائے ہیں۔'لے

خصوصیت بیجی ہے کہ ایک ہی وقت میں گی واقعات کواس میں سمویا جاسکتا ہے۔ مرشے میں جنگ اور شہادت کے بیان کے علاوہ دوسرے اجزاء کا بیان واقعہ کی عظمت کو بردھا تا ہے۔ ایک اور خصوصیت جودونوں اصناف کے لیے ضروری ہوہ سلاست اور دخصت بیان ہے۔ پروفیسر سیّدا حشیان نے مرثیہ میں رزمیہ اور ڈرامائی عناصر کے بارے میں اسینے خیالات کا ظہاراس طرح کیا ہے:

" جن لوگول نے مرشو ل کوا یک یا ڈرامہ بنانا چاہا تھیں بھی المجھنوں کا سامنا ہوا۔ جنھول نے بید کہا کہ مرشیہ کوا یک یا ڈرامہ سے دور کا بھی لگا و نہیں آھیں بھی نا کا می ہوئی۔ کیونکہ سرسری نظر بھی دونوں میں اچھی خاصی مما تگت اور مشابہت دیکھ لیتی ہے۔ " مے میں اچھی خاصی مما تگت اور مشابہت دیکھ لیتی ہے۔ " مے میں اس طرح رقم طراز ہیں:

" واقعة كربلاا في نوعيت كے لحاظ سے ايك كاموضوع بننے

<sup>1 &</sup>quot;انیس کا مرشد نگاری": اثر تکھنوی م 31-میر دیاچید"میرانیس کی شاعری میں ڈرامائی عناصر" م 7-

کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ڈرا ہے کا بھی ۔ لیکن اے کسی شاعر نے با قاعدہ ایپک یا ڈرامہ میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی ۔ میرانیس نے ایسے مرہے کھے جن میں دونوں کی خصوصیتیں ایک حد تک پیدا ہوگئیں اور مرید مریدر ہے ہوئے بھی ایسے عناصر جذب کرنے میں کامیاب ہواجن سے اس کی حدیں وسیع ہوگئیں۔'' 1

لکھنو ہیں میرانیس تک اردوم شدہیئت اورموضوع کے جن تج بات ہے گذرااس کا جائزہ لیا جاچکا کھنو میں مرھے کے موضوع میں وسعت ہوئی، دوسری طرف اس کی شکل میں بھی تبدیلی ہوئی کہ وہ مرابع ہے مسلام اورمخس سے مسدس ہوگیا۔ مرھے نے ترتی کی یہ منزل احسان، افسر دہ اور گدا کی رہنمائی میں طبی دوسرے دور میں فسیح ، دگیر، فلیق شمیر کی کوششوں سے مرھے کا ڈھانچ کھمل ہوا۔ تیسرے دور میں انیس و دبیر نے اسے اپ عروج پر کوششوں سے مرھے کا ڈھانچ کھمل ہوا۔ تیسرے دور میں انیس و دبیر نے اسے اپ عروج پر کیٹھادیا۔

اب ان شعرا کامخضراً جائزہ چیش کمیاجا تاہے۔

حيدري (وفات1753)

حیدری کے جومر شے ملے ہیں وہ سب کے سب مسدی ہیں۔ اور اس میں صفائی
اور روانی ہے۔ پروفیسر معود حسن رضوی نے ایک ایے مرھے کا ذکر کیا ہے۔ جس ہیں ہربند
کے چار مصر سے ایک بحر میں اور بیت دو ہے کی شکل میں ہے۔ معود صاحب کے ذخیر ہے
میں حیدری کے ایک مرھے ہیں۔ ایک کوچھوڑ کر بقیہ مسدی ہیں۔ بندوں کی تعداد چوہیں
سے بیالیس بندتک ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ مسدی کی ہیئت حیدری ہے پہلے کھنو میں مقبول
ہونے کی تھی۔ حیدری کے مرھے پرتجرہ کرتے ہوئے جائز ماں قم طراز ہیں:

"مرشیو ل کی ساخت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حیدری کے مرشیع اس عہد کے دیلوی مرشیع ل کے مقابلے میں زیادہ منظم اور مربوط نظر آتے ہیں۔ ان میں رزم کا بیان بھی ہے۔ رخصت اور اور دیاجے"میرانیس کی شاعری ہیں ؛ راہ کی عناصر"میں ہے۔ شہادت بھی اور واقعات کاربط با قاعدہ نظر آتا ہے۔'1 ایک مرشیے کے چند بند ملاحظ ہوں جس سے سے الزماں کے اس قول سے اتفاق کیا جا سکتا ہے:

حضرت امام حسین عون ومحمر کی جنگ کا حال بیان کرتے ہیں۔ واہ ری ان کی شجاعت، واہ رے ان کے حوال بید والی تھی پھری گویا ندان کے گردوپاس چور تھے زنموں سے چبرے نہ تھے ان کے اداس مشل گل ہرزنم پر کھلتے تھے بیہ خالق شناس سینکڑوں حربے لعینوں کے گرکھاتے تھے بیہ اورا ٹھائے ہاگیں گھوڑوں کی بوھے جاتے تھے بہ

☆

ئ میں آو چھوٹے ہیں پریلانے دالے ہیں بڑے ہیں شجاعت میں بید دونوں اپنے نانا پر پڑے رخصت ، آمد ، جنگ ،شہادت کا بالتر تیب بیان حیدر می کے بہاں ملتا ہے۔

سكندر :(زمانة قريا 1740-1800)

ان کا نام محمطی اور تخلص سکندر تھا۔ یہ اس عہد کے سب سے مقبول اور معروف مرثیہ کو ہیں، جن کا ذکر آگر تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔ اٹھیں پنجاب کا باشندہ بتایا جاتا ہے، جو بعد میں اور ھآگئے تھے۔ سکندر کے بارے میں میر حسن نے لکھا ہے کہ انھوں نے پور بی، پنجا بی اور مارواڑی میں بھی مراثی کھے۔ فے سکندرکا سب سے مشہور مرثیہ ع

"بروايت شراسواركسي كافهارسول"

<sup>1 &</sup>quot;اردومر هي كاارتقاء" ميخ الزمال جل 149 ـ 2 " تذكره" ميرحسن -

کی بارشائع ہو چکا ہے۔ یہ مرثیہ مسدل کی شکل میں ہے۔ اس مر ہے کا مضمون یہ ہے کہ امام حسین کی صاحبز ادی جناب فاطمہ صغریٰ، جوعلالت کے باعث سفر میں شریک نہیں ہو سکیں، مدینہ میں اپنی نانی حضرت ام سلمٰی کے ساتھ ہیں۔ وطن سے ایک قاصد کے ہاتھ خط بھیجتی ہیں، جس میں مال باپ، بھائی بہن کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ وہ قاصد کر بلا میں اس وقت بین، جس میں مال باپ، بھائی بہن کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ وہ قاصد کر بلا میں اس وقت بین بین تی تن تنہ آئل گاہ میں کھڑے تھے۔قاصد خط صغریٰ امام حسین کو دیتا ہے بہنچتا ہے، جب امام حسین تن تنہ آئل گاہ میں کھڑے تھے۔قاصد خط صغریٰ امام حسین کو دیتا ہے ،امام حسین اسے پڑھتے ہیں اور ایک ایک شہید کو مخاطب کر کے اپنی بیار بین کا پیغام پہنچا تے ہیں۔ یہ براور دناک منظر ہے جس کی تصویر سکندر نے پیش کی ہے ۔

ہے روایت شتر اسوار کسی کا تھا رسول ان دنوں شمیر مدینہ میں ہوا اس کا نزول جس محلّہ میں بہم رہتے تھے حسنین و بتول ایک لڑکی کھڑی دروازے پہیار وملول

خط لیے کہتی تھی پردہ کے قریں زارونزار ادھر آ تھے کو خدا کی قتم اے ناقہ سوار

نا گہاں من شر اسوار وہ آواز حزیں باادب آن کے کہنے لگا پردے کے قریب کوئی اس گھر میں دلاسے کوڑے ہے کہیں سے گھے اے ثم گیس کوئی اس گھر میں دلاسے کوڑے ہے گئے اے ثم گیس کوئی اس کون کی قوم کی تو لڑکی ہے بیار وصغیر

کیا ترانام ہے تو کس کے لیے ہے دلگیر

وہ گی کہے کہ من بندہ جی القیوم میرا نانا ہے نبی دادا علی باب علوم بید مخلوم اور میں لڑکی جو بیار ہوں دکھیا مغموم بید مخلفہ من ہائشہ کا ہے سب کو معلوم

فاطمه مغری ای واسطے ہے میرا نام

دادى زبراكى ى صورت بمرعدى تمام

اور چچا میرانسن زہر سے جس کو مارا بعداس کے کوئی اس ڈیوزھی کا وارث ندر ہا ایک جیتا رہا جو میرا حسینا بابا وہ بھی بیار مجھے چھوڑ سفر کو ہے گیا اب تلک مجھے کوئیں اس کی خبر پچھ معلوم اب تلک مجھے کوئیں اس کی خبر پچھ معلوم ام سلمہ مری اب نانی ہے گھر میں مغموم

ایک تو فاقہ کشی دوسرے میں ہوں نادار گھر میں دانہیں کیا دول تھے اے ناقہ سوار ایک تقع ہے مرے سر پسودی ہوں اتار میں نے بخشا اے بھائی مراخط لے کے سدھار کہو بابا ہے کہ ہے فاطمہ صغری بے چین نام لے لے دوم مرجائے گی کہہ کہ کہ کے کسین

اس لیےدی ہوں خطیس تھے اے ناقہ سوار کربلائی جھے بو آتی ہے تھے ہر بار میرا بابا بھی گیا ہے گا ادھر کو ناچار گرکھی ہوڑاس دشت کے میدال میں گذار

کہیورورو کے زبانی تو مراسب سے پیام بندگی میرے برول کومیرے چھوٹوں کوسلام

سکندر کے اکثر مرشے ایسے ہیں، جن میں پہلے چار مفرعوں سے بیت کے دو مفرع چھی طرح جہاں نہیں ہوتے۔اس کے علادہ اکثر صبح کا ذکر کر کے جس شہید کا ذکر کر کے جس شہید کا ذکر کر نے ہاں کا ذکر اس طرح شروع کردیتے ہیں، جیسے اس سے پہلے کسی کی شہادت ہوئی ہی نہیں لیکن ابتدائی خرابیاں اکثر شعراء کے یہاں پائی جا تیں ہیں۔

ا کبرحیدری کے مطابق مسدس کی ہیئت میں مرثیہ لکھنے والا پہلا شاعر سکندر ہے۔وہ اپنی کتاب'' اودھ میں اردومر شیے کا ارتقاء'' میں تحریر فرماتے ہیں:

" راقم الحروف كواس بات ميں تامل ہے كداردو ميں سب سے پہلے مسدس لكھنے كا سہرا سودا كے سر ہے۔ جب تك كوئى تفوس شہادت سامنے نہ ہوكہ مہر بان كے مسدس مر ہے سودا ہى كى تصنيف ہيں۔ راقم الحروف كى رائے ميں مسدس ميں مرثيہ لكھنے كى روايت كا شرف سكندركو حاصل ہے، كيونكہ وہ اپنے تمام شعراء سودا ، مير، مہر بان وغيرہ كے مقابلے ميں سب سے الجھاور بلند پار مرثيہ كو تھے ' ئے۔

The transfer of the same of th

" مرزا گداعلی نام، گداتخلص \_ إن كاشار قد يم مرشيه كوشعراء

ل "اود هيل اردوم هي كاارتقاء"، اكبرحيدري وي 238 يدري من المرجيد

میں ہوتا ہے۔ گداکی تاریخ ولادت معلوم نہ ہو کی البتہ وہ سودا ،میر، میرحسن،افسردہ،سکندراور حیدری کے ہمعصر تھے۔ ان کا انتقال 1234 ھ (1818) میں ہوا۔'' 1

پروفیسر سے الزمال صاحب کو گدا کے کل چھ مرشے ملے، جن میں ایک مربع اور پانچ مسدس میں ہیں۔''2

ا کبر حیدری کومسعود حسن رضوی کے کتب خانے سے گدا کے مرشیوں کی ایک جلد ملی، جس میں 27 مرھیے ہیں اور پی تمام مرھیے مسدس ہیں۔ ہے

گدا کے مرشوں کو دیکھنے سے پہتہ چلنا ہے کہ ان کے مرشوں کا کوئی مخصوص ڈھانچینہیں۔ کر بلا کے واقعات میں دردانگیز پہلوؤں کوا جاگر کرنا ہی ان کا خاص مقصد ہے۔ ابتدا میں کی روایت کے بعد مصائب سے ربط دینے کی کوشش نظر آتی ہے۔ سودا ان کے معاصر ہیں۔ حضرت قاسم کے حال کے مرشوں میں شادی کی رسموں کا ذکر سودا نے بھی کیا، لیکن گدا کے مرشوں میں ایک دوسراسان سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

سرے پاؤل تک بلائیں ماں نے اس اوشک کے یوں کہا قربان جاؤں اے میرے قاسم بنے سامنے پیٹھی ہے سالی تجھ کو بندی باندھنے اومبارک باداس کی اور اسے کچھ نیگ دے

سرهیانے کی جوبیسب بیبیال بین نام بنام بہنول کونشلیم کر ساری چچپوں کو سلام

گدا کے مرقبوں میں فاری ترکیبیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ کھڑی بولی الفاظ کا استعال بھی ہے۔ اکثر مرقبوں میں مائی ، ماٹی ، سیتی جیسے الفاظ بار بار استعال ہوئے ہیں۔

احبان

"میراحسان علی احسان کے حالات زندگی دستیاب نہیں ۔ اکبرحیدری کے مطابق

<sup>1 &</sup>quot;اودهين اردوم هي كاارتقاء"، اكبرحدري ع 338\_

چ "اردومر مي كاارتقاء"، پروفيسري الزمال م 161\_

<sup>3 &</sup>quot;اودھيں اردومر شي كاارتقاء"، اكبرحيدرى، ص 291\_

احمان کا انقال 1254 ھیں ہوا۔ کے اکثر وبیشتر مر بھے جناب سیدمسعود حسین رضوی کے ذخیرہ مراثی میں موجود تھے۔ان کے بیمر بھے مولانا آزاد لا بریری مسلم یو یؤورٹی ،علی گڑھ میں منتقل ہو چکے ہیں۔مرثیوں کی تعداد 108 ہے۔ یہ بھی مر بھے مسدس میں ہیں اور بندوں کی تعداد 30 سے - 43 مر بھے ایسے ہیں ،جن کے ساتھ تاریخ کتابت کی درج ہے۔سب سے پرانا مرثیہ 1802 کا مکتوبہ ہے۔

مسے الز مال صاحب کے کواحدان کے جوم شیخس آباداورکتب فاندسالار جنگ میں سلے۔ان میں ایسے بھی ہیں، جن میں چار مصر سے ایک طرح کے ہیں اور بیت کی نہ صرف بر مختلف ہے، بلکداس کی زبان بھی کی مرشیے میں اودھی سے متاثر اور سی میں بالکل اودھی ہے۔مسدس کی اس شکل کو بعض لوگ مسدس دہرہ بند کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مرشیے کی بیشکل مسدس کی رواج سے پھے پہلے کی ہے۔ پانچویں صدی کے بعد مسدس دہرہ بندکارواج ختم ہوگیا۔

قاصد صغریٰ کی روایت پر سکندر کامشہور مرثیہ ہے۔ '' ہے روایت شرّ اسوار کی کا تھا رسول''۔ احسان اور افسر دہ نے بھی ای روایت کو پچھ تغیر و تبدل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ گر جومحسوسات و تاثر ات سکندر کے مرشے میں ہیں، ان کے یہاں نہیں۔ احسان کے مرشے کا ایک بند ملاحظہ ہو جو قاصد صغریٰ کے موضوع پر ہے۔

یکہ کے اس نے ہاتھ میں خطارے کے عرض کی مغری ترے فراق میں روتی ہے دل جلی ندون کو بیٹھتی ہے نہ شب کو ہے لیٹتی روتی ہے اور راہ تمھاری ہے دیکھتی آندون کو بیٹھتی ہے نہ شب کو ہے لیٹتی اُن کا تاگا ڈار

ا سو ہے داسے بنا اہ کا ما کا دار

اس شیع میں ہے کھڑی جیتی نام تہار

احمان کے ایک اور مرفیے" بالی سکینہ جاگی ہوئی ساری رات کی" میں بچوں گی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے احمان نے جناب سکینہ کے خیالات وجذبات گا اظہار کیا ہے

<sup>1 &#</sup>x27;'اوده میں اردوم هیے کاارتقاء' ، اکبرحیدری مل 203۔ 2. ''اردوم هیے کاارتقاء'' ، سے الریال میں 166۔

کہ وہ کس طرح اپنے باپ کو جانے سے روکتی ہیں۔ بیہ نظر جناب سکینہ کی بے پناہ محبت کے ساتھ ساتھ در دوالم کو ابھارتا ہے \_

بابا جی میں تو پڑکا تمھارا نہ چھوڑوں گ بابا جی میں تو منہ نہ محبت سے موڑوں گ بابا جی میں تو منہ نہ محبت سے موڑوں گ بابا جی میں تو رہن الفت نہ تو ڑوں گ

بابا جی زین گھوڑے برتم کیوں بندھاتے ہو بٹی کا چارسال کی کیوں جی کڑھاتے ہو

احسان بھی اپنے معاصرین گدا، حیدری، سکندرکی طرح مرشیوں میں تمہید اور مناظر جنگ کے بجائے شہادت کے مضامین بیان کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بوئی خصوصیت بیہ کہ کانعوں نے نہایت غم اگیز واقعات کو سبھی ہوئی زبان میں بیان کیا ہے۔ اکثر مرشیوں میں انھوں نے حضرت قاسلم کے حال میں ہندوستانی رسمیں بیان کیں ہیں۔ قاسلم کی جا کے لاش او پر پھر وہ غم زدہ سے شوں کو فیک بیٹے گیا کہنے یوں لگا توشاہ اپنے منہ سے تو سہرا ذرا اٹھا صغریٰ کا نامہ آیا ہے اس میں ہے بیکھا

بیاہ جوتم نے کیا وال اے حسن کے بوت نیگ میں لینے آؤل گی منہ پر ملے بھبھوت

ان مرشیو ل میں نانا جی ، باباجی وغیرہ الفاظ کا استعمال اس بات کوظا ہر کرتا ہے کہ وہ خواص سے زیادہ عوام کے لیے کھھے گئے ہیں۔

ا یک مرشے میں امام حسین کے کربلائیننے پر خواتین کے دلوں میں جو خدشات پیدا ۔۔۔ ردی فدال میں جو خدشات پیدا

ہوئے اے بڑی خوبی سے پیش کیا ہے ہے اے بھائی کیسی جا ہے اور کیبا ہے یہ مقام اسلامی کو جام اے بھائی نضے بچے تمھارے ہیں تشنہ کام میں گھر سارامارے بیاس کے بھی ہوچلاتمام

ہم بے کوں پہ رحم برائے خدا کرو اے بھائی چل کے ندی پہ خیمہ کھڑا کرو افسروه

مرزا پناه علی بیگ افسردہ کے حالات زندگی کا پیتنہیں چلتا۔ شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی، بہوبیگم کی سرکار میں ملازم تھے اور فیض آباد میں مقیم تھے۔اس لیے ان کے بعد ان کی بیوی بہری کی پہلی چوتھائی کو سمجھا جاسکتا ہے۔

ان کے مراثی مسدی کی شکل میں ہیں۔ان میں بندوں کی تعداد (30 اور 40 کے درمیان ہے۔ ان مرثیوں میں بین پرزیادہ زور دیا گیا ہے۔ جنگ کا بیان افسر دہ کے مرثیوں میں مختصر ہے۔ان کے مرثیوں میں تمہید نہیں ہوتی ۔ابتدا سے واقعات کا بیان شروع ہوجاتا ہے۔ بعض مرثیوں میں انھوں نے تمہید کا التزام بھی کیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں ۔ وقت رخصت کا جو صغرا کے وہاں پر آیا شاہ نے اس کولگا چھاتی سے یوں سمجھایا جاؤتم گھر میں رہوتم ہے خدا کا سایا باپ سے تم کو ہے تقدیر نے اب چھڑوایا جاؤتم گھر میں رہوتم ہے خدا کا سایا باپ سے تم کو ہے تقدیر نے اب چھڑوایا گررہے زندہ تو بلوا وہاں لیں گے تم کو

ٹھوکر سے وہ رکاب کی کرتا تھا کار زار ملم کرے تھا نیر کی صورت وہ نام دار تاریخی اس کی جو گردن پہ ایک بار گھوڑے سے آیا خاک پر اس دم بیشہ سوار

اے صبا گلشن احمد پہ خزال کیول آئی گل تو سیراب ہیں خشکی پہزبال کیول آئی بلبل نغمہ سرا نعرہ زنال کیول آئی باد صرصر بیہ چمن خاک فشال کیول آئی بلبل نغمہ سرا نعرہ زنال کیول آئی شامیول نے جو کیا باغ قلم زہراً کا کیا ادھرحق کوئی ثابت نہ ہوا زہراً کا

مسے الزمال تحریر فرماتے ہیں:

"افرده نے اپ معمر معاصرین سکندرادر گدا کے مقابلے میں مرشے کوموضوعات کا تنوع اور بیان کی وسعت دی۔ رخصت اور شہادت کے بیانات پر زیادہ زور دیا۔ ان میں نفسیاتی ککتوں کو ابھار کر عام انسانی جذبات واحساسات کا ترجمان بنایا۔ تمہید ، رخصت، شہادت میں ربط وسلسل کے ساتھ ساتھ مشاہدے کی باریکیاں داخل کیں ۔ کا کات نگاری ہے مناظر کی زیادہ جان دار تصویر پیش کی اور اسے تر لگا دیا۔ "1

''افسردہ کے مرثیوں میں جدت پائی جاتی ہے۔انھوں نے رجز ،رخصت اور بین کے مضامین موژ طریقے سے بیان کیے ہیں۔'' ہے

خليق (1766-1844)

میر مستحسن خلیق میر حسن کے مخطلے بیٹے تھے۔ فیض آباد اور لکھنو میں تربیت پائی۔ فیض آباد میں وہ غزل گوئی کے استاد مانے جاتے تھے لیکن بقول مسعود حسن رضوی: '' اردوشاعری کی تاریخ میں ان کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ ان کی مرثیہ گوئی کی بدولت ہے۔''جے ان کے تین بیٹے ،انیس ،انس اور مونس مرثیہ گوئی حیثیت سے مشہور ہیں۔ مولوی شبلی ، حامد حسن قاوری ،ابواللیث صدیقی وغیرہ کو ان کا

مولوی بی ،حامد مین قادری ،ابواللیث صدیقی وغیرہ لوان کا کوئی مرثیہ ہاتھ نہیں آیا۔ پروفیسر سے الزماں نے ''مرشیے کی روایت'' میں ان کے تین مرشیے شامل کیے ہیں۔ راقم الحروف کے پاس ایک

<sup>&</sup>lt;u>1</u> ''اردوم شيے كاارتقاء''مسيح الزمال مِس 181\_

چ "اودھ يس اردوم شي كارتاء"، اكبرحيدرى، ص178\_

<sup>&</sup>lt;u>. 26' نيادور' ،26مجوري ،1966</u>

پرانی کتاب ہے، جس کا سرورق غائب ہے۔ اس میں ایک مرشہ

"گھرے جب بہرسفرسید عالم نکلے" میرخلیق کے نام سے درج ہے۔

ہوسکتا ہے کہ وہ انشاف غم" ہی کا حصہ ہوجومطبع" اثناعشری" وہلی سے
شائع ہوا تھا اور جس کا ذکر سے الزمال صاحب نے کیا ہے۔ 1 اس
میں خلیق کے دومر شے شامل ہیں۔"

اکبرحیدری نے نظیق کے کوئی تین سوم شے دیکھے ہیں۔ یہ سب کے سب مسدی میں ہیں۔ یہ سب کے سب مسدی میں ہیں۔ یہ سب کے درمیان بندول کی میں ہیں۔ ان میں ہے متعدد مرشے ایسے ہیں جن پر تاریخ کتابت درج ہے۔ فی بر خلاف اس کے جناب سے الزمال نے صاحب کو جوم شے خلیق کے دستیاب ہوئے ہیں، ان میں بندول کی تعداد کم ہے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 53 ہے۔

ان کے مرخوں میں کوئی مرثیہ الیا نہیں جس میں مرشے کے تمام اجزائے ترکیبی موجود نہ ہوں۔ البتہ الگ الگ مرخوں میں ان میں ہے بعض عناصر نظر آتے ہیں۔ چہرہ عموماً ان کے یہاں نہیں ہوتا۔ رخصت کے مناظر خلیق کے مرشوں میں تفصیل سے ملتے ہیں۔ جنگ کا بیان دو تین مصرعوں میں کہیں کہیں ملتا ہے۔ سرا پاخلیق کے یہاں بھی ہے کیکن سید ھے سادے الفاظ میں ما جرائے شہادت پر اپناز ورقلم صرف کیا ہے۔ طوالت کے خوف سے ان کی مثالیں نہیں دی جارہی ہیں۔ کیونکہ میر ااصل موضوع بیسویں صدی میں مرشیہ گوئی کا مطالعہ میں ایک بند ملا حظہ ہوں

ہ اس کے تو رو سکتی نہ تھی شرم کی ماری دریا کی طرح چشم سے پراشک تھے جاری ماں نے جو کہا شرم نہ اب مجھو واری کیس ہاتھوں سے لاشے کی بلائیں کئی باری

آ ہوں نے کیے سینے میں ٹکڑے بیجگر کے غش ہوگئی سر پاؤں پہنو شاہ کے دھرکے

<sup>1. &#</sup>x27;'اردومرشيے كاارتقاء''مسى الزماں م 189\_

<sup>2 &</sup>quot;اود هیں اردوم شے کا ارتقاء "، اکبرحیدری کاشیری، ص356۔

چ "اردومر شهمرتنه شاربردولوي م 54\_

<sup>£ &#</sup>x27;اردومرشيے كاارتقاء'' مسيح الزمال،

مسيح الزمال لكھتے ہيں:

" خلیق نے سنہیں کیا کہ واقعات کے مختلف پہلوؤں کا سرسری بیان کرتے ملے جاکیں، جودور اول اوراس سے پہلے کے مرثیو ل کی خصوصیت ہے بلکہ انھوں نے بیانات میں تفصیل مدنظر رکھی ہاور باقی کوسرسری طور پر بیان کر دیا ہے۔اس طرح ان مرشوں میں سطحیت نہیں بلکہ نفسات انسانی کی قابل ذکر تصویریں بھی ہیں اور معاشرت كانقشه بهي ـ"1 مرزاجعفرعلى شيخ (1782-1853)

مرزافصیح کے مرثیوں کی دوجلدیں چھپی تھیں ۔اب دونوں جلدیں نایاب ہیں ۔ معودحس رضوی کے کتب خانے سے اکبرحیدری کو 146 مرشے دستیاب ہوئے ہیں۔ 2 سب سے پرانامرثیہ 1807 کا ہے۔27 مرشے ایسے ہیں جن کے ساتھ تاریخ کتابت بھی درج ہے۔

فصیح نے مربع میں بھی مرشے کے ہیں۔ایک مرشیہ میں 32 بند ہیں۔ نمونے کے طور پر چند بندپیش کیے جاتے ہیں۔

> راحت جال فاطمه پیاس سے بیقرار ہے ابر بہار کی طرح چٹم سے اٹک بار ہے تیرو سنال و نیزہ سے نازنیں تن فگار ہے خیم میں اہل بیت کو آنے کا انظار ہے

<sup>1 &#</sup>x27;'اردوم شے کاارتقاء''مسے الز ماں ہی 198۔

<sup>2 &</sup>quot;اردومر شیاکھنو میں (قبل انیس ودبیر)" اکبرحیدری، مشمول مضمون ،اردومر شید، مرتب: شارب ردولوی\_

پہنے گلے میں ہے ذرہ جسم ہے سب عرق عرق
پیاس سے دل گدا ختہ ، جھوک سے ہے جدا تلق
ماتھے پہ خوں بھرا ہوا چاند پہ جیسے ہوشفق
دوش یہ ہے بیر ریڑی کا ندھے پہذوالفقارہے

فصیح کے مرشوں میں چہرہ، سرا پا، رخصت، جنگ، شہادت اور مین کے مضامین بہ کشرت پائے جاتے ہیں۔ ان کے مرشے چھوٹی اور طویل بحروں میں ہیں۔ جنگ کا عضر تقریبا سبھی مرشوں میں پایا جاتا ہے

رن میں جس دم صبح عاشورہ عیاں ہونے لگی گشکر شاہ شہیداں میں اذال ہونے لگی اس طرف تدبیر مقتل بے کساں ہونے لگی یاں نمازیں اور کمر بندی وہاں ہونے لگی

طبل جنگی کی صدا جس دم سی معصوم نے تب لگے تکوار کا حیدر کی قضہ چو منے

فصیح روایات نظم کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔قاصد صغریٰ کی روایت اکثر مرثیہ گو یوں نے نظم کی ہے۔ نظم کی ہے۔ نظم کی ہے۔

پھر نامہ فاطمہ کا دیا اپنے دل کو تھام اور اس طرح بیان زبانی کیا کلام صغریٰ نے عرض کی ہے کہ اے سرور انام تم نے کہا تھا ہوگی تجھے جب شفائے تمام میں کربلا میں تجھ کو کرر بلاؤں گا

اكبر كو يا تو تجيجون كا يا آپ آؤن كا

فصیح کے مریفے مخضر ہیں اور ان میں نفسیات انسانی کے مشاہدے سے ثم وائدوہ کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مریفے کو علمی حیثیت دینے میں فصیح نے احادیث اور واقعات کو پیش کیا ہے، روایتوں کی صحت کا بھی خیال رکھا ہے۔ جنگ کے بیان سے پہلے اس کا پسی منظر ، فو جوں کی تیاری اور اسلحوں کے شور کا ذکر کرتے ہیں تا کہ جنگ کا ماحول پیدا ہو سکے۔ان کے یہاں مرقع نگاری کی مثالیں موجود ہیں ہے۔

یہ رجز پڑھ کے بڑھا چند قدم عبداللہ اور مجمہ سے کہا تم یہیں تھہوہ سر راہ تم رہو ہیں آخیں کرتا ہوں اکیلا ہی تباہ ہم ہیں شیروں کے خلف ہے یہ سپاہِ روباہ تم کروسیر ابھی ہم صف شکنی کرتے ہیں تم گو کشتوں کو ہم تیخ زنی کرتے ہیں فضیح کی مرثیہ گوئی پرتبھرہ کرتے ہوئے سے الزمان تحریفر ماتے ہیں:

مصوری مجا کات نگاری اور ندرت بیان سے ممتاز کیا اور اپنی مصوری مجا کات نگاری اور ندرت بیان سے ممتاز کیا اور اپنی صلاحیتوں سے وہ وقعت و وسعت بخشی کہ مرشے کی تاریخ ہیں آخیں الی تعیم ساتھیر کے ایک اہم ستون کی حثیت حاصل ہوگئی۔' 1

میر ضمیر کے مرشوں کا کوئی حساب نہیں۔1898 میں ان کی ایک جلد مطبع کا نبور میں چیس کے مرشوں میں بچاس مرشے تھے۔ جناب سید مسعود حسن رضوی صاحب کے کتب خانے میں مراثی ضمیر کی دوقلمی ضخیم جلدیں تھیں۔ ان کی تعداد 104 ہے۔ اکبر حیدری دے نے 40 مرشوں کی فہرست شائع کی ہے جن میں سال کتابت بھی درج ہے۔ سب سے پرانا مرشد 1820 کا ہے۔

ضمیر کے بیشتر مریفے مسدس کی شکل میں ہیں ایکن پچھٹس اور تضمین کی ہیئت میں بھی ہے۔ بندوں کی تعداد 40-50 میں بھی ہے۔ بندوں کی تعداد 40-50 سے زیادہ کی ہے اوران کے مختلف اجزاء میں کیفیت کے لحاظ سے تنوع بھی ہے۔ شبلی نے مریفے کے عروج کی ساخت کا سہراضمیر کے سرباندھا ہے:

شبلی نے مریفے کے عروج کی ساخت کا سہراضمیر کے سرباندھا ہے:

''سب سے پہلے جس شخص نے مریفے کو موجودہ طرز کا خلعت پہنایا وہ میرضمیر، مرزا دبیر کے استاد ہیں ... انھوں نے مریفے مریفے میں جوجدتیں پیدا کیں وہ حسب ذیل ہیں:

<sup>1 &#</sup>x27;'اردوم شيے كاارتقاء''، سيح الزمال، ص244\_

<sup>2 &#</sup>x27;'اودھ میں اردوم شیے کا ارتقاء''، اکبرحیدری کاتمیری، ص 463-

1-رزمیہ لکھ ،2-سراپا ایجاد کیا: 3-گوڑے ، تکوار اور اسلحہ جنگ کے الگ الگ اوصاف لکھے اور یہی مضامین آج موجودہ مرشوں کے مہمات موضوع ہیں ،4-واقعہ نگاری کی بنیاد ڈالی ، چنانچہ ایک ایک ایک جزئی واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا،5-سب سے بڑھ کریے کہ کلام میں زور اور بندش میں چتی اور صفائی پیدا کی ۔غلط الفاظ جو مرشوں کے لیے گویا جائز مان لیے گئے تھے، اکثر ترک کر دیے گئے۔ان کے عمدہ کلام کا اگر انتخاب کیا جائے تو میر انیس کا کلام معلوم بوگا۔'1،

اس بات کو ڈاکٹر اعجاز حسین نے '' مختر تاریخ ادب اردو' میں ص 125 پر،
ابواللیت صدیقی نے '' لکھنو کا دبستان شاعری' میں ص 687 پر، سفارش حسین نے '' اردو
مرثیہ' ص 286 پر اور شارب ردولوی نے '' مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر' میں ص 30 پر،
دہرایا ہے۔ مرشے کے موجودہ ڈھانچ کی ایجاد کے بارے میں عام طور پر خمیر کا یہ بند پیش کیا
جاتا ہے، جس میں جناب علی اکبر کی شہادت کے مرشے میں وہ یوں اظہار خیال کرتے ہیں۔
جس سال کھے وصف یہ ہم شکل نبی کے سنہ بارہ سوانچاس تھے ہجری نبوی کے
جس سال کھے وصف یہ ہم شکل نبی کے اب سب ہی مقلد ہوئے اس طرز نوی کے
آگے تو یہ انداز سے تھے نہ کسی کے اب سب ہی مقلد ہوئے اس طرز نوی کے

دس میں کہوں سومیں کہوں بیدورد ہے میرا اس طرز میں جو جو کہے شاگرد ہے میرا

میے الزماں 2 اور اکبر حیدری صاحب نے نے ضمیر کی سرایا نگاری کوان کے "طرزنوی" سے مخصوص ومحدود کردیا۔ اکبر حیدری صاحب نے ضمیر کے ایک ایسے مرشے کا ذکر کیا ہے، جس میں چبرہ نہیں ہے اوروہ سے صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔

مسے صاحب کا یہ کہنا تو درست ہے کہ مرشے کے اجزاء کا تعین ایک دن میں نہیں

<sup>1 &#</sup>x27;'موازنهٔ انیس ددبیر' بنیلی نعمانی م 39-40

<sup>2</sup>ے ''اردومر شے کاارتقاء''میح الزماں،ص256۔

اود ھیں اردوم شے کا ارتقاء ''، اکبرحیدری کا شمیری، ص453۔

ہوااور نہ کی ایک شخص کواس کا موجد تھہرایا جاسکتا ہے کیونکہ بیاجز اءان سے پہلے مرشوں میں بھر ساتے ہیں الکین خمیر کی مثنوی'' مظہرالعجائب''(تالیف 1244 ھ) میں بیشعر ملتے ہیں۔ ہیں۔

ہے ولی صد ہزار شکر خدا
کہ مری طرز ہے سمحوں سے جدا
طرز یہ مرثیہ کی تھہرائی
کہ سرایا ہو اور صف آرائی
پایا میرے کلام نے یہ رواج

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرایا اور صف آرائی دونوں ان کے'' طرز نوی'' کے اجزا ہیں۔ دوسرے میک لوگ ان کی اس طرزی تقلید کرنے گئے تئے۔اب اگر واقعہ نگاری اور منظر نگاری کے خاص پہلوؤں کو بھی سامنے رکھا جائے تو میر ضمیر کا دعو کی سرایا سے نہیں بلکہ مرینے کی مجموعی حیثیت سے ہوجا تا ہے ممکن ہے مختلف اجزاء کو ترتیب دینے کا خیال سب سے پہلے ضمیر کے ذہن میں آبادو؟

ضمیرے پہلے رزم کے بعض اشارے ملتے ہیں لیکن تفصیلی رزم ضمیر سے پہلے نظر نہیں آتے۔رجز اور سرایا بھی فصیح اور فلیق سے پہلے شمیر ہی نے لکھا ہے۔ چبرے ہیں مناظر قدرت کی تصویر کئی ، جذبات نگاری اور مدح اور درمیان ہیں سرایا کا اضافہ کر کے اس صنف ہیں بزم کے عناصر بھی شامل کردیے۔ افھوں نے قصیدے سے مضمون آفرینی اور مدحیہ عناصر لیے ، مثنوی سے رزم ، مناظر فطرت کا بیان مکا لمے اور بیانیہ عناصر لیے ، داستان سرائی سے روایت نگاری کا عضر لیا۔ ان سب کا لازی نتیجہ یہ ہوا کہ مراثی طویل تر ہوگئے اور تمام اصناف سے قابل ذکر عناصر موضوع کی مناسبت سے اخذ کر لیے اور مرشے کی نئی طرز کھم رائی۔ افعوں نے مرشے کی نئی تشکیل کی۔ اب مرشے کی ہیئت کا تصور بدل گیا جو ہیئت تر تیب یائی وہ قد یم تر مراثی سے جداگا نہ تھی۔

على جوادزيدي لكصة بين:

''صنمیر کے مرشوں کا جم بھی اہمیت رکھتا ہے لیکن سب سے زیادہ اہمیت ان فی اجتہادات کی ہے جن سے مرشے کی ہیئت ہی گویا بدل گئی اور ضمیر اس طرز کے موجد پائے ۔ وہ نہ صرف مرشے میں بلکہ اردو شاعری میں بھی ایک اہم تبدیلی کے اولین نقیب ہیں ۔ انھوں نے ایک بڑے پیش روکا کام کیا اور ایک نئی طرز کی بنیا دو الی جس کی انقلا بی حیثیت ہے گئی کے انکار ممکن نہیں ۔ یہ انقلاب تھا مسدس کا با قاعدہ اور باضا بطاستعال ۔ وسیح تر دنیائے معنی کو سمیٹنے کے لیے مسدس کی بہلے بھی کھے گئے اور مرشوں میں بھی مسدس کا استعال ہوالیکن میر ضمیر نے مسدس کو مرشوں کی مسلم عروضی ہیئت کی حیثیت ہے تسلیم کرایا۔ مسدس کی شکل میں بہلے جدید طویل مرشے ضمیر ہی نے کھے۔'' کے مسدس کی جاتی ہیں کے ذیل میں شمیر کے مرشوں کی محتلف اجزاء سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں ۔ ذیل میں شمیر کے مرشوں کے محتلف اجزاء سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں ۔ ذیل میں شمیر کے مرشوں کے محتلف اجزاء سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں ۔ ذیل میں شمیر کے مرشوں کے محتلف اجزاء سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں ۔

#### سرايا:

تصوریجی اس شخص کی ہوں تم کو دکھاتا جو ٹانی محبوب البی ہے کہاتا اگ نور جو جاتا ہے تواک نور ہے آتا دجہ عدم سایۂ احمد یوں ساتا تھا بعد محمد کے جو آیا علی اکبر تھا احمد مختار کا سایاعلی اکبر

#### مناظر فطرت:

جب چرخ کا وہ طائر زریں نظر آیا زاغ میاہ شب نے نشمن کو اٹھایا مرغابی انجم نے جو اک پرتو پایا غوط وہیں اس قلزمِ اخضر میں لگایا پر آجو گئے طائر بیضا کے چمک پر گم ہونے لگا بیضۂ مہتاب فلک پر

1-13-13 باني مير شيخ كاباني مير شمير"، مشمول مضمون"، العلم"، بمبئي، مدير على جوادزيدي فروري، 1992 من 18-18-

وہ صبح کا عالم وہ درخشانی ذرات وہ ذکر وہ مرغان سحر خیز کے حالات وہ لئکر شبیر میں طاعات و عبادات تھا صرف دعا کوئی کوئی محو مناجات

ہوتے تھے ستارے تو نہاں چرخ بریں پر

یاں اختر ایمان چیکتے تھے زمین پر

وہ نور کا تڑکا ادھر اور صبح کا عالم گھٹنا مہ وانجم کی تجلی کا وہ کم کم آتی تھی صدائے وہل صبح بھی پیم چلتی تھی سیم سحری دشت میں تھم تھم کرتا تھا چراغ سحری عزم سفر کا اور شور درختوں یہ وہ مرغان سحر کا

رجز:

پہچانتے ہوکس کی مرے سر پہ ہے دستار دیکھوتو عباکس کی ہے کا ندھے پہنمودار سیکس کی زرہ، کس کی سپر کس کی ہے تلوار سیس جس پہسوار آیا ہوں سیکس کا ہے رہوار بائدھا ہے کمر میں جسے سیکس کی ردا ہے کیا فاطمہ زہراً نے نہیں اس کو سیا ہے

## صفت تيغ:

وہ تیخ شعلہ دار اگر فرق پر گئی دو کرکے جسم ناخن پا تک اتر گئی مسکن سے ایخ گاو زمیں کوچ کر گئی آئی ادھرادھر سے ،ادھر سے اُدھر گئی فق رنگ آسان سحر ہوا خوف سے مثل سیر ہوا

## صفت اسپ:

اب گھوڑے کی قاسمؒ کے میں خوبی کروں بیاں دولھا سا کھڑا تھا غرض اس دولھے کا رہوار خوش قامت وخوش اندام وخوش اطوار جلدایس کے تھا خون کا رنگ اس سے نمو دار کا ایسے کہ اب تک نہ سنے گوش ملک نے آکھالی کہ دیکھی ہی نہیں چشم فلک نے آکھالیں کہ دیکھی ہی نہیں چشم فلک نے

## دست بدست جنگ:

نیزے کی میں کیا ردوبل کا کہوں عالم قاسم نے کئی وار تو خالی دیے اس دم نیزے کی انی پر وہ انی روک کے پیم آخر اسد اللہ کا بوتا ہوا برہم سینے پہغرض وار کیا اس تگ و دو سے دو ہے دو ہے دو ہاتھ نکل آئی سال پشتِ عدو سے

## جنگ مغلوبه:

ک ابر فوج شام نے جو بارشِ خدنگ تیروں نے چھوٹے ہی سایا پیام جنگ عباس نے بھی تھینچ کی شمشیر بے درنگ تب روشنی مہر ہوئی آساں پہ دنگ جولس ووال زمیں میں قدم سب کے گڑگئے دہشت سے برگ خل بیاباں میں جھڑگئے

پہلو میں پیادوں کے جمے آن کے اسوار پس حائل دریا ہوئی فولاد کی دیوار ڈونی ہوئی لوہے میں نظر آتی ہے دیوار چلائے سواروں کو نقیبان بد اطوار بھاگیں جو کمال دار انھیں جانے نہ دیجو

عباس جو آویں تو انھیں آنے نہ دیجو

جنگ کی انفرادی شان:

نہ قبل عام سے تھا اس گھڑی امام کو کام سمجھ سمجھ کے لگاتے تھے تینے خول آشام کی کام سمجھ کے لگاتے تھے تینے خول آشام کسی کے صلب میں الفت جود کیھتے تھے امام میں الفت جود کھتے تھے امام میں سوچ کے لیتے تھے ذوالفقار کو تھام

سراسری یوں ہی اعدا پہ ہاتھ پڑتے تھے لڑائی ان کی جوتھی اس طرح نہاڑتے تھے

## شهادت:

یاں وار کیا پشت پہ صالح نے قضارا اکبر نے بلٹ کر وہیں نیزہ اے مارا استے ہی بلٹنے میں غضب کر دیا سارا بس سر کے بل آیا نہ رہا سانس کا یارا وال شاہ گرے بانو کوغش آگیا گھر میں اک نیزہ نے سورآخ کے تین جگر میں

بين:

القصہ اٹھا لاش کو شہ فیمے میں لائے سرکھو لے ہوئے لاش پہ اہل حرم آئے ملنے کے لیے ہاتھ سکینہ نے بڑھائے بانوگی چلانے کہ ہے ہمرے جائے

> سینے سے ذرا ہاتھ اٹھاؤ مرے پیارے چھاتی کا مجھے زخم دکھاؤ مرے پیارے

اب ہاتھ کور کھ قبضہ شمشیر پہ اٹھو وہ تیر چلا اصغرِّ بے شیر پہ اٹھو وہ شمر چڑھا سینۂ شبیر پہ اٹھو ہوتے ہیں ستم عابد دلگیر پہ اٹھو مرضی کے اونٹ پہ بٹھلاتے ہیں ظالم نینب کی رواچھین لیے جاتے ہیں ظالم

رگير(1783–1846)

دلگیرکانام چھنولال تھا۔اودھ کی عزاداری اور مرثیہ نگاری نے اتی زیادہ وسعت اور مقبولیت حاصل کرلی کہ غیر سلم بھی غم سیّدِ والا میں دلگیر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ بقول نضل امام رضوی۔'' چھنولال دلگیر مکر وہات دنیوی سے بیزار ہو کر طرب تخص ترک کرے مرثیہ گوئی کی طرف متوجہ ہوئے۔'' 1.

رجب علی بیگ سرور (متوفی 1284 هر 1846) نے خصوصیت کے ساتھ دلگیری مرشیہ گوئی کا ذکر کیا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق اضوں نے ' فسانہ گائب' کی تر شیب کے وقت 1240 ھر 1824 میں لگیل عرصے میں سلام اور مرشیوں کا ضخیم دیوان مرتب کیا تھا۔ '' مرشیہ گوبے نظیر میاں دلگیرصاف باتن نیک ضمیر خلیق فصیح ، مردمکین مکروہات زمانہ ہے کبھی افسردہ نہ تھا۔ اللہ کے کرم سے ناظم

<sup>&</sup>lt;u>.</u> "انيس شخصيت اورفن"، ۋا كىرفضل امام ،مو درن پېلشنگ ما دس ،9 گولا ماركث ، دريا تمنج د ، يلى ،ص 53 -

خوب سكندر طالع ، بصورت گدا ، باراحسان الل دول كاندا ثها يا يعرصهٔ قليل مين مرثيه وسلام كاديوان كثير فرمايا- " 1

قد يم مرثيہ گويوں بيں دلگير كاكلام سب سے زيادہ ہے۔ ابوالليث صديقي ہے اور سے الزمال صاحب ہے نے اپنی كتابول بيں ان كے مراثی كی سات جلدوں كا ذكر كيا ہے۔ اكبر حيدرى كوان كی صرف چھ جلد بي دستيا بہوئيں ہے راجہ صاحب مجمود آباد كے كتب خانے ميں سجى جلد بي موجود بيں ۔ جلد اوّل '' مجموعہ مرثيہ دلگير'' اور'' كلياتِ مرثيہ دلگير'' يعنی دو ناموں سے نول كشور پريس لكھنؤ سے چھپی ۔ صفحہ اول سے ص 276 تك سلام خسہ اور رباعيات بيں ۔ پھر ص 277 سے ص 503 تك مراثی بيں ۔ اس طرح سبى جلدوں بيں صفحات كی تعداد 2738 ہے اور مرثيوں كے بندوں كی كل تعداد 20333 ہے۔ مطبوعہ مرثيوں كی تعداد كوئی چارسو ہے۔ فی جلدسوم بیں ایک مرثيہ مربع ہے، باتی سب مسدس كی شکل بیں ۔ بیں ۔

جناب راجہ صاحب محمود آباداور جناب رشید صاحب کے ذخیرہ مراثی میں دلگیر کے علی مرسے جیں۔ 38 غیر مطبوعہ میں اورا کثر غیر مطبوعہ ہیں۔ 38 غیر مطبوعہ میں علی ہے۔ 30 الیے ہیں، جن میں تاریخ کتابت درج ہے، جن کی فہرست اکبر حیدر کی نے شائع کی ہے۔ 6 دلگیر کے مراثی کے مطالع سے پنہ چلتا ہے کہ وہ تاریخ اسلام، تاریخ کر بلاک علاوہ احادیث، سنت اور قرآن سے بخو بی واقف ہیں ۔ان کے مراثی کے موضوعات میں بوی وسعت ہے۔ شہدائے کر بلا کے علاوہ جناب مسلم، پیران مسلم، امام حسی ، حضرت علی ،

<sup>1 &</sup>quot;فسانة عبائب"، اوده مين اردومريك كالرتقاء، اكبرهيدري كالثميري، ص 477-

<sup>&</sup>lt;u>ہے</u>'' <sup>و</sup> نکھنؤ میں دبستان شاعری'' ،ابواللی**ث صدیق ہ**ں 489۔

قى ''اردومر شيے كاارتقاء''مسى الزمال بص279\_

<sup>4. &#</sup>x27;'اود ھیں اردومر ہے کاارتقاء''، ڈاکٹر اکبرحیدری کاشمیری ہی 477۔

<sup>5. &#</sup>x27;'اود ھ میں ارد دمر ہے کا ارتقاء'' ، ڈ اکٹر اکبر حیدری کا ثمیری ، ص 480 ۔

 <sup>&</sup>quot;اردومرشیه لکھنو میں (قبل انیس ودبیر)" اکبر حیدری ، شموله مضمون "اردومرشیه" مرتب: شارب ردولوی ، اردوا کا دمی ، دبلی ، ص 62 ۔

جناب فاطمہ، حضرت رسول خدا، حضرت عابد، عبدالله، جناب سیکند کے حال کے متعدد مرشے ہیں۔ مدینے سے روائلی، جناب صغرا، ملا قات حر، ورود کر بلا، تارا جی خیام، سفرشام، شیرین کا واقعہ، دربارشام، زندان شام، بیاری حضرت عابد، سرامام، فن شہداء، مدینے کو واپسی وغیرہ ان سب موضوعات پر مرشے لکھے ہیں اورا کثر تاریخی صدافت کا خیال رکھا ہے۔ ایک مرشے میں افعول نے حدیث کی روسے یہ واقعہ نظم کیا ہے کہ بربید نے عمر سعد کے مشورے سے دو ظالموں کی گرانی میں سر حسین کو مدینے میں حضرت صغرات مغرات کے پاس بھیجا۔ جب مدینے میں امام حسین کے طرف داروں کو معلوم ہوا تو انھوں نے سر حسین کورسول کے روضے میں دفن امام حسین کے طرف داروں کو معلوم ہوا تو انھوں نے سر حسین کورسول کے روضے میں دفن

دلگیر نے حدیث سے ہے مرثیہ کہا ہاں بین میں تو دخل طبیعت ہے جابجا راوی کا نام آیا نہ اس میں کتاب کا خالی سند سے پر نہیں یہ نظم مطلقا

آگاہ راہ رو ہے ہراک، اس طریق ہے

اس جا پہ اتفاق ہوا ہر فریق کا

دلگیر کے کلام میں اجزاء ترکیبی کی جملہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔اگر چہطویل تمہیدان کے یہاں نظر نہیں آتی اور نہ ہی مناظر قدرت کا بیان ہے۔ چند مرشیے ہیں جن میں دو جار بنداولا د کی محبت یا خلاتی مضامین سے شروع ہوتے ہیں ہے

سے کہ چھپانے سے محبت نہیں چھپتی اخلاق نہیں چھپتا ہے الفت نہیں چھپتی انسال کی بھی خوبی طینت نہیں چھپتی حصب جاتی ہے ہر چیز سے عادت نہیں چھپتی انسال کی بھی خوبی طینت نہیں چھپتی

تا ثیر محبت نہیں کچھ آج سے کل سے عاشق جو کسی کا ہے وہ عاشق ہے ازل سے

سرايا:

دلگیر کے اکثر مراثی میں سراپا کا بیان ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اعضائے جسمانی کا بیان کیا ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اعضائے جسمانی کا بیان کیا ہے۔'' خیمے میں گئے شاہ جوعا شورے کی شب کو'' میں حضرت عباسؓ کا سراپا تفصیل سے بیان کیا ہے ۔

وصف دہن تگ میں منہ میرا ہوا بند شیر نی میں ہوائ کے برابر نہ بھی قند ہر غنچ فردوس بھی دلچی ہے ہر چند ہاتھ آیا ہے پرائ کے کہاں ویباشکر خند سبدانت سفیدال کے تصادر مرخ دہن تھا وہ حقہ کیا توت پر از در عدن تھا

رجز:

رجز میں بھی دلگیر نے اس بات کا دھیان رکھا ہے کہ امام حسین کی شخصیت جس طرح ندہبی دنیا میں تعالی دائی ہے۔ طرح ندہبی دنیا میں قابل احترام ہے شاعری کی دنیا میں بھی وہی تصویر ائجر کر سامنے آئے۔ اس بند میں آئے تطہیر کی طرف اشارہ ہے ۔

رتبے ہے میرے کب ہے کی و برابری اسٹہ کا ہوں غلام جوشدت ہے ہجری فرمایا ہے خدا نے اسے رجس سے بری تھراتا آگے آتا ہے سلطان خاوری خدمت میں اس جناب کی ہوں میں سدار ہا دوجی فداک جس کو نئی نے کہا سدا

آمد:

ایک مرشیے میں دلگیرنے حصرت عباس کی آ منظم کی ہے۔ اس میں انھوں نے شوکت الفاظ کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ حضرت عباس کی جلالت اور شخصیت آ تکھوں میں چھر جاتی

- 4

نازی نے سارا اسلحہ زیب بدن کیا تن میں زرہ تھی فرق مبارک پہ خود تھا ترکش کمان و نیزہ خونخوار بربلا چار آئینہ سجا صفت ضیم خدا اس ست آپ آیت نصرت خدا پڑھی اس ست شہ نے تھام کے بازودعا پڑھی

☆

ہل چل تمام فوج مخالف میں پڑگئی لیمنے آئے ہیں اعجاز سے علی دیکھا ہراس فوج میں اپنی جو اس گھڑی لولایہ عمر شمر سے کیا رائے ہے تری گوج کواس دم ہراس ہے گومیری ساری فوج کواس دم ہراس ہے پر مجھ کواب بھی تیری قرابت کا پاس ہے

حنگ :

ا کبرحیدری رقمطراز ہیں۔'' دلگیرنے جنگ کے مناظرا سطرح بیان کیے ہیں کہ جنگ کاپورانقشہ آنکھوں کے سامنے آجا تاہے۔'' 1

اردومر ثیراں دور میں جس منزل پر پہنچ چکا تھا وہاں پہنچ کرکوئی مرثیہ نگار رزمیہ پہلو
کونظر انداز نہیں کرسکتا تھا۔اگر چددگیر کے یہاں جنگ مغلوبہ کا ذکر ہے اور دوحریفوں کی جنگ
بھی۔ایسے عالم میں داؤں بچ وغیرہ کا بیان نہیں ،لیکن جنگ کا کچھانداز ہضرور ہوجا تا ہے۔
مسے الزمال صاحب بجافرماتے ہیں۔'' جنگ کے مضامین دلگیر کے یہاں اپنے معاصرین
سے کمزور ہیں۔'' چندمثالیں ملاحظہوں

مین کے سب اک بار ہوئے تملہ دراس پر اور چلنے لگا نیزہ و تین و تیز اس پر گودار لگاتے تھے وہ سب اہل شراس پر پر زخم نہ ہوتا تھا کوئی کارگر اس پر

تھا صدقهٔ شه اور اثر ناد علی کا

ہر آن وظیفہ تھا ادھر ناد علی کا

تقریر سے کرتا تھا ابھی شاہ کا دلدار چوکا نہ فن کر سے وہ طالم مکار باتوں میں لگا کراھے فالم نے کیا وار آواز امیر دو جہاں آئی کہ ہشیار

تلوار تب اپنی علی اکبر نے سپر کی دو ککڑے تھی تلوار تب اس بانی شرک

جنگ کے بیان میں دلگیرا کڑفوج مخالف کواس قدر پست دکھاتے ہیں کہ سپاہ سینی کی شجاعت کا اثر پیدائہیں ہوتا جورزمیہ کے لیے ضروری ہے \_

دریا کے کنارے عمر سعد خود آیا جس غول کو دیکھا متردد اسے پایا
کیس منتیں اور ٹھوڑیوں میں ہاتھ لگایا جو جو متفرق تھے پا ان کا جمایا
سبکانیتے تھے خوف سے عبائ علی کے
سبکانیتے تھے خوف سے عبائ علی کے
تھے ہوش نہ قائم مع سردار کسی کے

۔ 1 ''اود ھیٹی ارد دمر شے کاارتقاء'' ،ا کبرحیدر کی کاثمیری م کا 485۔ میدان جنگ کی صف بندی ، گھوڑ ہے اور تلوار کی تعریف بھی جنگ کے بیان کائی جز ہے۔ اگر دکگیر نے خیالی گھوڑ ہے کی تصویر پیش کی ہے۔ تلوار کی تعریف ہیں کہیں کامیا بی ملی ہے۔ تلوار کی تعریف کے پس پشت دراصل اس ہاتھ کی تعریف کی جاتی ہے جواس تلوار کو چلا رہا ہے ۔

خوبی کہوں ہاتھوں کی یاتیزی شمشیر سوگام پہ اڑ کر گیا تن سے سر بے پیر شمشیر علمدار تھی یہ شہباز کی تصویر تھراتے تھے سب اہل جفا مثل عصافیر وہ تیخ نہ تھی خاص کی نہ عام کی دشمن تھی وہ تو فقط دشمنِ اسلام کی دشمن

رخصت اور بين:

رخصت اور بین پردگیر نے خاص توجہ دی ہے۔ یہی وہ مقامات ہیں، جن میں جذبات نگاری سے درداورا ثر پیدا کیا جا تا ہے۔ان مقامات پردگیر نے اگر چنفیاتی مکتوں کو پیش نظر رکھا ہے، گراس کی مثال بہت کم ہے۔البتہ مسلمان گھرانوں کی سماجی زندگی ، مورتوں اور بچوں کی گفتگواور رسم ورواج کا میابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ شاد عظیم آبادی لکھتے ہیں:

'' دو ہا تیں مرزادگیر کی مجھ کو جیرت میں ڈال دیتی ہیں۔اول وہ خاندانی ہندو تھے،کین رخصت اور بین وشہادت کے بیان میں اس افراط سے مسلمانوں کے مراسم اور خاص محاورے اور مستورات اہل اسلام اوران کے بچوں کی ہاتیں برت دیتے ہیں کہ تبجب ہوتا ہے۔'' 1 دلگیر واقعات میں نے پہلو پیدا کرتے ہیں۔ایسے میں مضامین اگر وقت اور

وللير واقعات ميں نے پہلو پيدا کرتے ہيں۔ايے ميں مضامين اگر وقت آور حالات کے مطابق ہيں تو ای پر مرثیہ کی کامیا لی کا انحصار ہوتا ہے۔ جناب زیب گویہ اطلاع ملتی ہے کہ حضرت علی اکبر کو جنگ کی اجازت مل گئی ہے۔اس جرکوئ کران پر جواثر ہواولگیر اسے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

<sup>1 &#</sup>x27;' فكر بلغ'' حصد دوم، بحواله' ار دومر شيح كارتفاء''مسيح الزمال م 284\_

نینٹ نے کہا چاہتی تھی میں اسے بی سے کیا خاک اب امید کثی ہوئے کی سے تھی بھے کو توقع نہ یہ ہم شکل نی سے یہ بھی نہ خیال آیا کہ پوچھوتو پھوپی سے کہنا کبھی اکبڑ کا نہیں ٹالا تھا ہم نے کیول بھائی ای دن کے لیے پالاتھا ہم نے

یہ صاف عیاں تھا نہیں جینے کا یہ دلبر اتنا تو شہ تشنہ سے کہنا علی اکبر دلوادو رضا مجھ کو پھوئی جان سے چل کر میں بھی اسے جانے کے لیے کہتی کرر

> اب جھی کہ پھوٹی نہیں ہوتا ہے پھوٹی کا یالے نہ جہاں میں کوئی فرزند کی کا

رخصت کے مضامین دلگیر کے مراثی کا اہم ترین جز ہیں۔ بین بھی بڑے در دناک ہیں ان کی مرثیہ گوئی پرتبھرہ کرتے ہوئے سے الزمال رقمطر از ہیں:

''درگیرنے مرثیہ میں رسوم کے گھرانے کو اپنے عہد کے شرفا کے ایک مشتر کہ خاندان کی صورت میں پیش کیا اور مرثیہ کے کر داروں کو گھر یلو پس منظر میں اس طرح سامنے لائے کہ ان کی ساجی زندگی رشتہ داری، برادری، وفا داری، محبت، ادب ولحاظ، مردوں، عورتوں اور بچل کی گفتگو، معتقدات رسول اور خیالات کے ساتھ انجر کر سامنے آتی ہے اور مرثیہ صرف اظہار نم کی چیز نہیں رہتا بلکہ ایسی نظم بن جاتا ہے جو کر داروں کی نفسیات ان کے رقمل اور احساسات پیش کر کے انسانی زندگی کا عس بن گئی ہے۔'' 1۔

انسانی زندگی کا عس بن گئی ہے۔'' 1۔

انسانی زندگی کا عس بن گئی ہے۔'' 1۔

ہیئت کے اعتبار سے مرشے کی ساخت ،اس کے تدریجی ارتقاء کے ساتھ بدلتی

<sup>1 &</sup>quot;اردوم هي كاارتقاء"، كالزمال على 297

رہی، شروع شروع میں مرشیہ، غزل اور مثنوی کی ہیئت میں نظم ہوا۔ سوزخوانی اور لحن کے طرز میں بڑھنے کے لیے یہ فارم نہایت موزوں تھے۔ مرشیے کواد بی حیثیت دینے کی فکر میں شعراء مربع سے مسدس تک پنچے۔ تحت اللفظ کے لیے مربع اور مخس سے نادہ مسدس تک پنچے۔ تحت اللفظ کے لیے مربع اور مخس سے زیادہ مسدس کی ضرورت تھی، لیکن جس فنی و سیلے سے مسدس کی مخصوص صوتی کیفیت اور ہمیئتی مسدس کی مخصوص صوتی کیفیت اور ہمیئتی ڈرامائیت کی طرف جو پہلا قدم اٹھایا گیاوہ مرشیو ب کارواج تھا، جن میں فارسی یابرج بھا شاکی شیب بیت بطور شیب استعمال ہوتی تھی۔

مرشیے کے لیے مسدس کی ہیئت ہندوستان میں ظہور پذیرہوئی۔ عرب یاایران میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر چے مسدس کی ہیئت انیس سے بہت پہلے مقبول ہو چکی تھی مگر انیس نے اسے جلا بخشی۔ انیس کی فصاحت کا گہراتعلق مسدس کے فارم کو کامیابی کے ساتھ برستے میں مضمر ہے۔ انیس نے اس ساخت اور باطنی کیفیت میں پختگی اور مہارت پیدا کی اور بیصنف اس قابل بن گئی کہ چکبست ، حالی ، اقبال سے لے کر جوش تک نے اسے بر تا اور مسدس کے اس فارم میں تبدیلی کی ضرورت انھیں محسوس نہ ہوئی۔ فلا ہری ساخت کے اعتبار سے ہر بند خودا یک فارم میں تبدیلی کی ضرورت انھیں محسوس نہ ہوئی بات بیت یاشیپ کے آخری دو مصرعوں میں اکائی ہوتا ہے۔ جس میں چارمصرعوں پر پھیلی ہوئی بات بیت یاشیپ کے آخری دو مصرعوں میں نقط عورج پر پہنچتی ہے۔ پہلے چارمصرعے غیر مردف بھی ہو سکتے تھے لیکن میرانیس کے یہاں اس کا التزام تھا کہ بیت ضرور مردف ہو تا کہ اظہار مطالب میں استحکام پیدا ہو۔ پھرا ایک بند کا جھٹا مصرعہ دو سرے بند کے پہلے مصرعے سے اس طرح مربوط ہو کہ نظم یا مرشے کی وصدت تاثرین اخوش گوار اثر نہ پڑے ساور کڑی سے کڑی جڑی رہے۔ گولی چند ناریگ کا خیال ہے :

" مسدل میں چار مصرعوں کے ہم قافیہ ہونے اور پھر بیت میں قافیہ کی اس برابر جاری میں قافیہ کی اس برابر جاری میں قافیہ کے بدل جانے لینی اصوات اور آ ہنگ کی اس برابر جاری رہنے والی تبدیلی کے زیر و بم میں جو زبردست جمالیاتی اور ڈرامائی امکانات تھاس کی کشش شایداس سے پہلے آھیں تجربوں میں محسوس کرلی گئی تھی۔' 1۔

\_ 164موبيات ميرانين مشموله مضمون ، كوني چند نارنگ، "انين شنائ" ، مرتب ، كوني چند نارنگ ، ص 164\_

میرانیس کے زمانے تک مرشے کا ڈھانچ کمل ہو چکا تھا۔ اس کے اجزائے ترکیبی معین ہو چکے شے۔ خاکے کی اس تکمیل میں ضمیر کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب تک مرشے کے اجزا شے واقعات ، روایات ، رخصت ، جنگ اور بین ۔ چہرہ مرشوں میں کم ہی ملتا تھا۔ اب جب مرشے کا نیا ڈھانچ وجود میں آیا تو چہرہ سب سے پہلے لکھا جانے لگا، پھر سرایا ، اس کے بعد گھوڑ سے اور تلوار کی تعریفیں ، جنگ کے بیانات اور آخر میں بین کوجگہ کی ۔

میرانین نے چرے سے پہلے تمہید کو جگہ دی، پھر خصت اور آ مد کو مستزاد کیا۔ جنگ کے ضمن میں رہز ، تعارف اور مبار زطلی کو ضروری کیا اور آخر میں شہادت اور بین کوالگ الگ رکھنے کی صور تیں پیدا کیس ان موضوعات کے علاوہ جہاں اور کوئی رنگ مناسب معلوم ہوااس کو دہیں کھیایا۔ مثلاث کا سال، گری کی شدت، کی منظریا ماحول کی تصویر ، کر دار نگاری یا مکا لے .... یہ سب بڑی فن کاری سے انیس نے مرجے کے ظرف میں سمودیا۔ ان کے مرشع ل میں تخزل کی جاشی بھی ہے، گرمر شے کا مجموعی تاثر مجروح نہیں ہوتا۔

اب مرشے کی واقلی ہیئت کا سوال اٹھتا ہے۔اندرونی ساخت کے اعتبار سے مرشہ خودایک اکائی ہونے لگا۔اس طرح یہ مرشہ خودایک اکائی ہونے لگا۔اس طرح یہ مرشے اگر چدواقعہ کر بلا کے کی ایک جز پر شمتل ہوتے تھے، گراپ میں ایک وحدت رکھتے سے۔تقریباً سبحی مرشوں میں ابتدا ،عروج اور خاتمہ ہوتا ہے اور بھی واقعات کا تعلق براہ راست یا بالواسط شہادت امام حسین سے ہورشہادت نتیج تھی اس جنگ کا جورو نے عاشورہ لای گئی۔میرانیس نے مرشے کو ایک الی صنف بنانے کا ادادہ کرلیا، جوایک طرف درمیہ واوردومری طرف افلاق تعلیم کا ذرایعہ اب مرشوں کے لیے میں مائن ان کی تھے جانے گے۔

(r)

رزمیہ، مرشے کا لازی جز ہے، جس میں وست بدوست جنگ اجماعی جنگ، گھوڑے اور تلواری تعریفیں، داؤیج سبحی کچھٹال ہے۔ بقول سیم امر وہوی:

" یہ ذکر دو وجوہ سے ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ شہید کر بلاکا مرشہ کہنے کا مدگی اگر میدانِ کر بلا ہے بالکل ہے جائے تو بھردہ شہدائے کر بلا کے علاوہ اور کی کا مرشہ شار کیا جائے گا۔ دوسر ہے بھی دہ شہدائے کہ بیں رسول کے نواسے کو کائل انسان ہونے سے بالاتر امام بھی مانتا ہوں۔ رسول کی تا می میں امام کا فرض ہے کہ اتمام جت کے موقع پر جب کہ منطقی دلائل سے حریف مطمئن نہ ہوتو پھر اسے کر امت دکھائے جیسا کہ جنگ بدر وغیرہ میں بیصورت آنخضرت کرامت دکھائے جیسیا کہ جنگ بدر وغیرہ میں بیصورت آنخضرت کے عمل سے ظہور میں آئی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے تین دن کی بھوک پیاس میں جب کہ سنجل کر کھڑے رہا بھی انسان کے اختیار میں نہیں رہتا ، روز عاشورہ تین دفحہ کلوار چلائی اور ہزاروں کی فوج میں بھگدڑ بھی گئے۔ یہ اتمام جمت کے لیے امام کی کرامت تھی ، جس کا ذکر بھگرڑ ہے گئی۔ یہ اتمام جمت کے لیے امام کی کرامت تھی ، جس کا ذکر کر تا ہے اس کے علاوہ جس انداز سے مرشیہ گوشاعر تلوار اور گھوڑ ہے ۔ دل میں ولولہ خون میں روانی اور ظم کا مقابلہ کرنے کی بیدار بہوتی ہے۔ دل میں ولولہ خون میں روانی اور ظم کا مقابلہ کرنے کی جہت بر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ " لے

سیم امروہوی کا یہ بیان اگر چہ جدید مرشیوں میں رزمیہ عناصر کی کی کے ذیل میں بیان کے انہا میں اسے انہاں کے زوال آمادہ مجمعوں کے انہیں نے زوال آمادہ مجمعوں کو شہاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے واعظانداور خطیباند لہجہ اختیار نہیں کیا بلکہ شجاعت اور سرفروشی کو ایک حسین صفت بنادیا یا تورا اور گھوڑ نے کی تعریف، جنگ وجدل کا نقشہ، داؤتی، مست بدوست جنگ، بیسب مناظر ایسے دل کش انداز میں پیش کیے کہ سننے والوں کے دلوں میں شجاعت اور بہادری کا جذبہ کروٹیں لینے لگا اور ناقدین مرشہ کو رزمیہ (Epic) کہنے پر اصرار کرنے گئے ۔

اے شہ سوار ملک بخن صفدری دکھا گیتی کو زلزلہ ہو وہ زور آوری دکھا جیت سپاہ کی پھر ایتری دکھا ہاں زور وشور معرک کے حیدری دکھا کے حیدری دکھا کے میں دنوں رنگ ،سینۂ اعدا فگار ہوں پڑھنے میں دنوں لب جوکھلیں ذوالفقار ہوں

☆

اے تیج آب دار زبال اور تیز ہو سر گرم کشت وخون وقال وستیز ہو دریا لہو کا دادی ہنگامہ خیز ہو الگ جائے آگ دشت میں یول شعلہ ریز ہو نقشہ ہو صاف تیج علی کی صفائی کا دکھلاؤں ہر درق میں مرقع لڑائی کا

آؤں طرف رزم ابھی چھوڈ کے گر برم نیبر کی خبر لائے مری طبع اولوالعزم قطع مر اعدا کا ارادہ ہو جو بالجزم کھلائے زباں سب کو وہاں معرک رزم جل جائیں عدو آگ بھڑکی نظر آئے گا کہا گا اور جبکتی نظر آئے گاوار چیکتی نظر آئے گاوار چیکتی نظر آئے

☆

مصرعے ہوں صف آرا صفت لشکرِ جرار الفاظ کی تیزی کو نہ پہنچے کوئی تلوار نقطے ہوں جو ڈھالیں تو الف خجر خونخوار مرآئے برھیں برچیوں کے تول کے اک بار علم علی ہو بھی یوں فوج کو لڑتے نہیں دیکھا مقتل میں رن ایسا بھی پڑتے نہیں دیکھا

☆

ہر ایک زبال ماہ سے تا مسکنِ ماہی عالم کو دکھائے برش تیخ الہی جرائت کا دھنی تو ہے یہ چلائیل سپاہی لاریب ترے نام پہ ہے سکہ شاہی ہر دم یہ اشارہ ہو دوات اور قلم کا تو مالک ومختار ہے اس طبل علم کا

انیس جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں کہ اس کی ہولنا کی سے خوف کے جذبات پیدائمیں ہوتے ، بلکہ دشمن کے سامان حرب وضرب و کھے کرخت کی حمایت میں اس جنگ میں کود پر نے کی طرف اکساتے ہیں۔ بیت و باطل کی جنگ فتح پذیری کی ظاہری فتح پرختم ہونے والی نہیں، بلکہ ابدتک جاری رہنے والی جنگ ہے۔

رزم كےمضامين كوعموماً پانچ خصول ميں تقسيم كياجا سكتا ہے:

(الف) ميدان جنَّك كاماحول ، فوجوں كى پلچل وغيره-

(ب) سرایا،آمداوررجز۔

(ج) تلوار کی تعریف۔

(د) گھوڑوں کی تعریف۔

(ه) جنگ۔

(الف)ميدان جنگ كا ماحول:

انیس نے اپنی مہارت سے ان مناظر میں جان ڈال دی ہے۔ انھوں نے اپنی مہارت سے ان مناظر میں جان ڈال دی ہے۔ انھوں نے اپنی مرشوں میں لڑ ائی کا ایسا نقشہ پیش کرتا ہے۔ انیس کے چند بند پیش کیے جاتے ہیں۔ جس سے ان کی قادرالکلامی کا اندازہ ہوسکے ۔ انیس کے چند بند پیش کیے جاتے ہیں۔ جس سے ان کی قادرالکلامی کا اندازہ ہوسکے ۔ امری ہوئی تھی فوج پوفوج اور دل پہدل سے برچیوں کے صورت مقراض پھل پہ پھل امری ہوئی تھی فوج پوفوج اور دل پہدل سے مرجیوں کے صورت مقراض پھل پہ پھل امری ہوئی تھی تاخی اجل وہ گرزجن کے ڈرے گرے دیومنہ کے بل

دو دو تبر تھے پاس ہراک خود پیند کے

حلقوں میں تھے بچھے ہوئے <u>حلقے</u> کمند کے .

وہ دھوم طیلِ جنگ کی وہ بوق کا خروش کرہوگئے تھے شور ہے کرہ یول کے گوش تھرائی یوں زمیں کہ اڑے آساں کے ہوش نیزے ہلا کے نکلے سوارانِ ورع پوش

ڈ ھالیں تھیں یوں سروں پہوارانِ شوم کے صحرا میں جیسے آئے گھٹا جھوم جھوم کے

حد سے فزول ہے کثرتِ افواج نابکار نیزہ یہ نیزہ تنے یہ ہے تنے آب دار

ہرسمت ہے سنال پہ سنال مثل کارذار ہرصف میں ہے سپر پہ سپر مثلِ الدذار پیکال بہم ہیں جیسے ہوں گل بے کھلے ہوئے گوشے ملے ہوئے گوشوں ہے ہیں کمانوں کے گوشے ملے ہوئے کہ بادل کوہ تھرائے زمیں ہال گئی گونجا جنگل کی جہوئے بیادل کوہ تھرائے زمیں ہال گئی گونجا جنگل کی جول ڈھالوں کے چیکنے گئے تواروں کے پیل مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکلِ اجل وال کہ چاؤش ہوھانے گئے دل لشکر کا فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا

کڑکیں وہ کمانیں وہ ہوا فوج میں کڑکا تینوں کی سفیدی تھی کہ تھا نور کا تڑکا گہہ بچھ گیا خورشید کا شعلہ بھی کڑکا ہر دل کو ہلا دیتا تھا سر کٹنے کا دھڑکا نمجھ گیا خورشید کا شعلہ بھی کڑکا ہروں سے وغا ہے نعرے تھے کہ حیدر کے دلیروں سے وغا ہے گھوڑے بھی بھڑ کتے تھے کہ شیروں سے وغا ہے

دانتوں سے شجاعانِ عرب ڈاڑھیاں دا بے وہ صورتیں خونخوار وہ گھوڑے دو رکا بے وہ گردنیں وہ سر تھے کہ شبدیز شتا بے خوں قرابے معکوں قرابے خوں آل محمدٌ کا بہایا تو انھیں نے معادات کے خیموں کو جلایا تو انھیں نے سادات کے خیموں کو جلایا تو انھیں نے

مندرجہ بالا بندوں میں جنگ کا پورانقشہ کھنے دیا ہے اور یہاں اس بات پر بھی نظرر کھنی چاہیے کہ مبالغے کا بہت کم استعال ہواہے۔

(ب) سرايا:

سرایا کا اگر چہ براہ راست تعلق جنگ سے نہیں گر بالواسط تعلق جنگ سے بھی ہے۔ مرشے کے مرکزی کرداروں سے انیس کو گہری عقیدت تھی۔ ایسے میں ہیروکا سرایا بیان کرنا کس قدر دشوار تھا۔ حضرات معصوبین کی جوتصوبر عوام کے ذہنوں میں قرآن واحادیث اورروایات و تاریخ کی روشنی میں محفوظ تھی۔ انیس نے معصوبین کا سرایا لکھنے سے اکثر کریز کیا۔

لا یعلمہ ولا علم کی کیا سحر بیانی حضرت یہ ہویدا ہے مری آجے مدانی نہ ذہن میں جودت نہ طبیعت میں روانی سکویا ہوں فقط ہے یہ تری فیفل رسانی میں کیا ہول فرشتوں کی بھی طاقت ہے تو کیا ہے

وہ خاص یہ بندے ہیں کدراح خداہے

نورِ خدا کی مدح ،بشر کی ہے کیا مجال پہنچا کبھی نہ خیلِ ملک کا وہاں خیال اوصاف آل من نصحا کی زباں ہے لال نہ ہو کرسوں لکھے تو وصف ائمہ بیاں نہ ہو

ر سول عظمے تو وصفِ الممہ بیا*ل بنہ* ہو

ہرموئے تن زباں ہوتو شمہ بیاں نہ ہو

کیوں کر بیاں ہو شوکتِ شانِ پیمبری عاجز ہے بیاں فرزوق و حسان خیبری طاقت بیکس میں ہے جو لکھے زور حیدری دوڑ ہے کمیتِ خامد تو کھائے سکندری

قرآل میں جن کا ذکر کرر خدا کرے

س کی زباں ہے پھر بشران کی ثنا کرے

بینا ہوئی جو چٹم تو نور خدا کہا عقدہ کھلا تو چٹم نے مشکل کشا کہا مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا پایا در مراد تو بحرِ سخا کہا

ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے کما بڑھ گیا جو بح میں قطرے ملا دیے

سراپا لکھنے کے لیے انیس نے اکثر غیر معصوبین کا انتخاب کیا ہے۔مثلاً علی اکبر کے سراپا کے اشعار ملاحظہ ہوں ۔

کس طرح کوئی وصفِ سراپا کرے رقم جلوہ خدا کے نور کا ہے سرے تا قدم قطرہ کہاں ،کہاں صفتِ قلزمِ قلم چیوٹی ہے کیا ہو مدحِ سلیمانِ ذی حشم یاں سب تعلیاں شعراء کی فضول ہیں بین خاتمہ ہوا کہ هید رسؤل ہیں

مرهیے میں جن کرداروں کی ظاہری شکل وصورت کابیان ہوتا ہان کی بشری حیثیت انوی ہے۔

یہاں بینہ بھولنا چاہیے کہ سرایا کا مقصد ہیرو کے ظاہری خط و خال نمایاں کرنانہیں، کردار کی مناسبت سے ان کے خطوط ابھارے گئے ہیں اور اسی مناسبت سے آمد کا بیان ہے۔ آمد:

آمد کے بیان میں مثال کے لیے دو تھے پیش کیے جاتے ہیں۔ایک میں جناب حرکی آمد کے اور دوسرے میں جناب عباس کی آمد کا بیان ہے۔ حرکے مقابلے میں ان کی شان اور رعب دربد بہتی کچھاور ہے ۔

حر چلا فوج مخالف پہ اڑا کر تو س چوکڑی بھول گئے اس کی تگا ہو ہے ہران وہ جلال اور وہ شوکت وہ خضب کی چتون ہاتھ میں تیخ کماں دوش پہ، ہر میں جوش دوسرے دوش پہشملے کے جوبل کھاتے تھے کے دوبل کھاتے تھے کاکل حور کے سب بچ کھلے جاتے تھے

زور بازد کا نملیاں تھا بھرے شانوں سے دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے برچھول اثنا تھا دب کے نگہ بانوں سے برچھول اثنا تھا دب دب کے فرس رانوں سے

خود رومی کی، جوضو، تا به فلک جاتی تھی چشم خورشید میں بحل سی چیک جاتی تھی

اس کے مقابلے میں حضرت عباس کی آمد ملاحظہ ہو۔ یہ خیال رہے کہ احسن فاروقی کے کوشکایت ہے کہ مدح سرائی میں کوئی تنوع نہیں۔ امام حسین کی جوتعریف ہو سکتی ہے، وہی حضرت عباس کی ہوسکتی ہے۔ وہی حضرت قاسم کی ہوسکتی ہے۔ وہی حضرت قاسم کی ہوسکتی ہے۔

الرلكھنوى نے ڈاكٹراھىن فاروقى كےاس اعتراض كاجواب اس طرح ديا ہے:

<sup>1 &#</sup>x27;'میرانیس کے مرعیوں میں ہمیں قریب قریب ہرچیز کی مداحی لتی ہے جوامام حسین اوران کی جماعت سے تعلق رکھتی ہے کین اس میں وہ کوئی زیادہ فرق نہیں کرتے ۔امام حسین اور حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کے حال میں جو مرشے میں وہ سب ایک دوسرے پر چسیاں ہو سکتے ہیں۔''مرشد نگاری اور میر انیس، ڈاکٹر احسن فاروقی، جولائی، 1964، مطبوعہ سرفراز تو می پرلیس لکھنؤ میں 37-38۔

"فاروتی صاحب کے دل کے چورکا یوں پنة چتا ہے کہ جو تشاہ ہوا وہ مابین امام حسین اور حضرت عباس (بھائی بھائی) پیدا ہوا اور دوسری طرف مابین حضرت علی اکبر (پسرامام حسین) اور حضرت قاسم (پسرامام حسن) خدامعلوم کیا جواب دیں گے کہ اگر کوئی او چھے کہ مداحی میں کیسانیت کا احتمال مثلاً مابین حضرت عباس اور حضرت علی میں کیسانیت کا احتمال مثلاً مابین حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کیوں نہیں ہوا۔" 1

اڑ لکھنوی نے فاروقی صاحب کی عبارت کامفہوم غلط نکالا یاوہ خود غلط تھے اگر چہ انھوں نے فاور تی صاحب کے اعتراضات کا جواب اکثر پروزن دیا ہے لیکن یہاں انھوں نے بات بدل دی ہے۔ فاروقی صاحب نے امام حسیق ،حضرت عباس اور جناب علی اکبر کی کیاں خصوصیات کا ذکر کیا تھا۔ اڑ لکھنوی نے اس کا بیمطلب نکالا کہ پیخصوصیتیں تو اجداد کے ماتی جیں اور حضرت امام حسیق اور حضرت عباس مختلف البطن بھائی جیائی جیں اور حضرت المام حسیق اور حضرت عباس مختلف البطن بھائی جیائی جی اور حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم بچاز اور جھائی۔ اس لیے کیساں خوبیوں کا ہونالازی ہے۔

بہر حال خواجہ احمد فاروتی اور اثر لکھنوی کے بیانات میں الجھے بغیرا تنا کہنا ضروری ہے کہ انیس نے مدح کے پہلوا کشر سراپے میں نکالے ہیں اور کر داروں کی خصوصیات ایک دوسرے سے ملنے کے باوجود مختلف ہیں۔ بات حضرت عباس اور جناب حرکی آمد کی چل رہی تھی۔ جناب حرکی مثال دی جا تچل ۔ اب حضرت عباس کی آمد ملاحظہ ہو، اس کی شان پجھاور

- 4

رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے نعلین پاکو فخر سے چوہا رکاب نے بخشی جرصدرزیں کوضیاءخوش جمال نے دم کو چنور کیا فرس بے مثال نے کس شان سے وہ رشک غزال ختن چلا طاؤس تھا کہ سرکو سوئے چن چلا

وہ دبدبہ وہ سطوت شاہانہ وہ شاب تھرارہا تھا جس کی جلالت سے آفآب وہ رعب جن کہ شرکا زہرہ ہوآب آب صولت میں فرد دفتر جرائت میں انتخاب

صورت بین سارے طور خدا کے ولی کے ہیں شوکت یکارتی ہے کہ بیٹے علیٰ کے ہیں

کینج جو اس جلال ہے وہ آفتاب دیں دیکھا سپاہ کو صفتِ شیر خشم گیں گاڑا جو دبد ہے علم بال گئی زمیں ہٹہٹ کے مورچوں سے پکارے وہ اہل کیں عازی ہے صف شکن ہے، جری ہے، دلیر ہے ہتا نہ تھا ترائی ہے جو یہ وہ شیر ہے

## رجز:

رجزعرب میں جنگ کا قاعدہ تھا۔ پہلے کی طرف سے ایک بہادر جنگ میں نکل کر فوج مخالف سے کی کو اپنے میں۔ دونوں فوج مخالف سے کی کو اپنے مقابلے کے لیے بلاتا تھا۔ای کو مبارز طلبی کہتے ہیں۔ دونوں مقابلے میں آکر پہلے اپنی جرائت وشجاعت، اپنے کا رنا ہے، اپنے بزرگوں کے معرکے، اپنی قوم وقبیلہ کے فضائل بیان کرتے۔ای کورجز کہتے ہیں۔

میرانیس نے اہام حسیق کے رجز لکھنے میں یہ خیال رکھا ہے۔ جس طرح ان کے فضائل ہوں، ای کے مطابق مضامین رجز میں بیان کیے جا کیں ۔اہام حسیق کا رجز ملاحظہ ہو

واللہ جہاں میں مرا ہمسرنہیں کوئی مختاج ہوں پر مجھ سا تو گرنہیں کوئی ہاں میرے سوا شافع محشر نہیں کوئی یوں سب ہیں گر سبط پیمبر نہیں کوئی ہا اور دعوی اعجاز کرے گا

كس بات به دنيا بيس كوئى نازكرے گا

ہم وہ ہیں کہ اللہ نے کور ہمیں پخشا سرداری فردوس کا افسر ہمیں بخشا اقبال علی خلق پیمبر ہمیں بخشا فدرت ہمیں دی زور ہمیں زر ہمیں بخشا ہمیں خشا ہمیں دی زور ہمیں زر ہمیں بخشا ہم نور ہیں گھر طور تجلا ہے ہمارا ہے۔

تخت بن داؤد مصلٰی ہے ہمارا

یہ فرق یہ عمامہ سردار زمن ہے ۔ یہ سے علی ہے یہ کم بند حس ہے یہ جوش داود ہے جو حافظ تن ہے سے پیرمن الاسف کنال محن ہے د کھلائیں سند وست رسول عربی کی یہ مہرسلیمال ہے یہ فاتم ہے نی کی

میں ہوں سردارِ شاب چن خلد بریں میں ہوں خالق کی قتم دوش محمر کا مکیں

مجھے دوش ہے جہاں مجھے مور ہے زمیں میں ہوں انگشتری پیٹمبرخاتم کا نگیں

ابھی نظروں ہے نہاں نور جومیرا ہوجائے محفل عالم امكال ميں اندهيرا ہو جائے

سبقطرے ہس گرفیض کے دریا ہیں قوہم ہیں ہر نکت قرآں کے شناسا ہیں تو ہم ہیں حق جس كاب جامع وه ذخيره بين توجم بين افضل بين توجم عالم ودانا بي توجم بين تعلیم ملک عرش پیه تھا ورد ہمارا

جبریل سا استاد ہے شاگرد ہارا

گر فیض ظہور شہ لولاک نہ ہوتا بالائے زمیں گنید افلاک نہ ہوتا

کھے خاک کے طبقے میں بجر خاک نہ ہوتا ہم یاک نہ کرتے تو جہاں یاک نہ ہوتا

یه شور اذال کا سحر و شام کهال تھا ہم عرش یہ جب تھے تو بداسلام کہاں تھا

آ کے برصوں جو تیر کو چلتے میں جوڑ کے بھاگیں خطا شار کمانوں کو چھوڑ کے

بے کار کردوں شیر کا پنجہ مروڑ کے پیکوں زمین یر در خیبر کو توڑ کے

الثول طبق زمین کے یوں جھک کے زین سے

جس طرح جمار دیتے ہیں گرداستین ہے

بەفغىلت اورشرافت كے متعلق رجز تھا۔اب شجاعت كارجز ديكھئے ہے۔

خالق نے مرے قوت حدر مجھے دی ہے فیاض نے توقیر پیمبر مجھے دی ہے مخار نے مخاری کور مجھے دی ہے کرار نے شمشیر دو پیکر مجھے دی ہے

کل جائے گی دم میں برش اس تنظ دوسر کی منجی تو مرے ہاتھ میں ہے فتح ظفر کی

دنیا ہو اس طرف تو لڑائی کو سر کروں آئے عضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں بے جبر کیل کار قضاء و قدر کروں انگلی کے اک اشارے سے شق القمر کروں طاقت اگر دکھاؤں رسالت مآب کی رکھدوں زمیں یہ چیر کے ڈھال آفاب کی

الوں فلک کو یوں جو ہوقصد انقلاب کا جس طرح ٹوٹ جاتا ہے ساغر حباب کا

(ج) تلوار كي تعريف:

سراپا،آمدادر برز کے بعدسامع یا قاری کے ذہن پر ہیروکی شجاعت اورانداز جنگ

کا کوئی نہ کوئی تھویرا بجرتی ہے۔اگرای مناسبت سے شاعر جنگ نہ دکھائے تو مرھیے کا اثر
جا تار ہتا ہے اور مرھیے کی داخلی ہیئت بجروح ہوتی ہے۔ گھوڑ ہے اور تلوار کے ذکر کے بغیر
جنگ کا تصور ممکن نہیں ۔واقعہ کر بلا 61ھ میں رونما ہوا۔ بارہ سوسال بعداس کا بیان کرنا تھا۔
اس دفت کے آلات، حرب وضرب عوماً نخنج ، تلوار، نیزہ، گرز ، تبراور کمند کا استعال ہوتا تھا۔
جنگی مہارت کے لیے شمشیرزنی کا میدان تھا۔ کہتے ہیں کہ انیس خوداس فن سے واقف تھے۔
جودا کہ بچھائی کے ہیں اے دیکھ کراس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی میر انیس
اس فن سے واقف رہے ہوں گے۔ پھراس زمانے میں لوگ ہتھیار، گھوڑ وں اور تلواروں پر فخر
کرتے تھے۔ ٹیپ سلطان کی تلوار آج بھی موجود ہے، جس سے اس کے دست باز و کا اندازہ کیا
جاسکتا ہے اور اس کی شجاعت کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض درست نہیں کہ میر انیس نے جو
جاسکتا ہے اور اس کی شجاعت کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض درست نہیں کہ میر انیس نے جو
اہمیت گھوڑ ہے اور آئی آئی اینے ممروح کونیس دی۔ جسیا کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ
گھوڑ سے اور تلوار کی تعریف دراصل اس بہادر کی تعریف ہو جواس فن سے واقف ہے۔ اب

تلوار کے سلیلے میں انیس نے بری سحر بیانیاں کیں ہیں ۔ کیٹس نے کہا ہے کہ ہر حسین شے باعث مسرت ہوتی ہے۔انیس تلوار کاحسن بیان کرتے ہیں۔ کاتھی ہے اس طرح ہوئی وہ شعلہ رو جدا میں کتار شوق ہے ہو خوب رو جدا مہتاب سے شعاع جدا ،گل سے بوجدا سینے سے دم جدا، رگ جال سے گلوجدا گرجا جو رعد ،ابر سے بحل نکل بڑی محمل میں دم جو گھٹ گیا اللّٰی نکل پڑی دھار الی روال ہوتا ہے دھارا جیسے گھاٹ وہ گھاٹ کہ دریا کا کنارا جیسے چک ایس که حسینوں کا اشارا جیے دوشی تھی کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے کوندنا برق کا شمشیر کی ضو میں دیکھا کیکن ایبا تونه دم خم میر نو میں دیکھا تلوار کے جمال کی تصویر کے ساتھ ساتھ تلوار کے جلال کی تصویر دیکھئے ہے غل تھا کہ وہ چیکتی ہوئی آئی یہ گری برچھی سے اڑ گئی وہ سنال ایہ گرہ گری ترکش کٹا، کمان کیانی سے زہ گری ہے سر گرا، وہ خود گرا ، بے زرہ گری آتی ہے کشکروں یہ تباہی ای طرح گرتی ہے برق قیر الی ای طرح چکی گری اٹھی ،ادھر آئی اُدھر گئی خالی کیے برے توصفیں خول میں بھرگئی کاٹے مجھی قدم مجھی بالائے سر گئی مدی خضب کی تھی کہ چڑھی اور اتر گئی اک شور تھا یہ کیا ہے جو قہر صدنہیں ایبا تو رود نیل مین بھی جزر و مدنہیں ہر ہاتھ میں اڑا کے کلائی نکل گئی ۔ کوندی گری زمیں میں سائی نکل گئ کائی زرہ دکھا کے صفائی نکل گئی مجھلی تھی اک کہ دام میں آئی نکل گئ 

پیای بھی خونِ فوج کی اور آب دار بھی غل تھا کہ ایک گھاٹ میں پانی بھی نار بھی بھی جوری بھی ، سپر بھی ، کٹار بھی بھل بھی ایر تر بھی خزاں بھی بہار بھی پائی نے اس کے آگ دگادی زمانے میں پائی نے اس کے آگ دگادی زمانے میں اک آفت جہال تھی لگانے بچھانے میں

(د) گهوڙوں کي تغريف:

تلوار کی طرح انیس نے گھوڑے کی تعریف میں بھی کئی بند تحریر کیے ہیں۔ان بیانات میں جہال مبالغے سے کام لیا ہے وہال خیال کی رو بھٹکنے نہیں پاتی ، بلکہ اور روش اور واضح ہو جاتی ہے، لیکن کہیں کہیں انھوں نے بغیر کسی مبالغے کے عربی گھوڑے کے اوصاف بیان کیے ہیں ۔

گوڑے تھے چھلاوہ بھی یاں تھے بھی وال تھے ۔ یالی تھے جو سبک روتو ادھر گرم عنال تھے ۔ یالی تھے جو سبک روتو ادھر گرم عنال تھے ۔

ہو سکتی تھی چیتے سے بیسر عنت نہ ہران سے جھو نکے تھے ہوا کے کہ نکل جاتے تھے من سے

بآب تھےدودن سے بیجال دار تھے گھوڑے ہر مرتبہ اڑ جانے پہ تیار تھے گھوڑے اس پار بھی تھے بھی اس پار تھے گھوڑے نقط تھی وہ سب فوج کہ پرکار تھے گھوڑے در بھی تھے بھی تھے تابوں سے کچل کے در ممکنا نہ تھا اک بھی احافے سے اجل کے بڑھ ممکنا نہ تھا اک بھی احافے سے اجل کے

(ه)جنگ:

تلوارادرگھوڑوں کے بیانات کے علاوہ جنگ کا ایک پہلوانفرادی لڑائی ہے، جہاں کوئی ایک بہلوانفرادی لڑائی ہے، جہاں کوئی ایک بہادر مبارز طبی کرتا اور اس کے چیلئے کو قبول کرنے والا دست بددست جنگ کرتا ہے۔ انیس ہے۔ انیس سے پہلے جنگ کے بیانات تو ملتے سے گرنجاہدوں کے بیانات نہیں ملتے ۔ انیس بقول سے الزماں۔ ''چونکہ بیانات کو مطابق فطرت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ، اپنے شعور بقول سے الزماں۔ ''چونکہ بیانات کو مطابق فطرت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ، اپنے شعور

وتناسے ہے جنگ کا نقشہ اس طرح کھنچتے ہیں کہ تشویش اورمنتی کے اندرونی عناصر کے ساتھ محمل کی نقل نظر آتی ہے اور جدت بھی مدنظررہتی ہے۔' 1

علی آ کیر کی ایک پہلوان ہے جنگ کا بیان ملاحظہ ہو ہ

نیزے ملے وہ چل گئیں چوٹیس کہ الاماں ہر طعن قبر کی تھی، قیامت کی ہر تکال

چنگاریاں اڑیں جو سناں سے لڑی سناں دوا ژدے گتھے تھے نکالے ہوئے زبال

تھلے شرر یر ندوں کی جانیں ہوا ہو کیں شمعوں کی تھی او س کہلیں اور جدا ہو ئیں

ان كى طرف خدا تها ادهر لشكر ضخيم مردار شام سب تق ميان اميد وبيم وہ کفر میں قوی یہ روحق میں متنقیم ونوں طرف سے تھی کشش وکوشش عظیم

یا لے تھے دویلے ہوئے گھوڑوں کی گشت سے فاک آساں پیرجاتی تھی اڑاڑ کے دشت ہے

دست بددست جنگ کے علاوہ جنگ مغلوبہ کا بیان بھی انیس نے آئ خوش اسلوبی ے کیا ہے۔انیس کے بعض مرشے ایے ہیں جو یوری طرح رزمیہ کے نمونے نظرآتے ہیں۔ مر ثیہ'' جب باد بان کشتی شاہ ام گرا'' میں حضرت علی اکبر کی میدان جنگ میں جانے اور جو ہرشجاعت دکھانے کی مصوری نہایت جان دارادرموثر ہے۔اعزاء واقرباے رخصت ہوکر میدان جنگ میں وردکوقدم بہ قدم نہایت سلیقے سے دکھلایا گیا ہے۔ جنگ کے بادل منڈلاتے نظرآتے ہیں، بادل اور گہر نظرآتے ہی آخر کارحضرت علی اکبر حملہ کرتے ہیں ۔ سرلو ٹیتے تھے برچھیوں والوں کے ہرطرف کاڑے بڑے تھے دشت میں ڈھالوں کے ہرطرف یامال تھے سواررسالوں کے ہرطرف یکا اڑتے پھرتے تھے والوں کے ہرطرف خاطر نثال نہ تھی کسی آفت نثان کی انار تھیں کئی ہوئی شاخیں کمان کی ندكوره بالابیانات سے جنگ كا بچھاندازه ہوگیا ہوگا۔طوالت كے خوف سے اس

<sup>1 &#</sup>x27;'اردوم شے کاارتقاء''، تے الزمال، کر 352۔

بیان کو پہیں ختم کرتے ہیں۔ انیس کے کلام میں موضوعات اسٹے وسیع ہیں کہ منوان ہے تفصیلی کفتگو بہت دشوار ہے۔ دیگر میکہ ہم پہلے باب میں فن مرشہ گوئی ہے بحث کر چکے ہیں۔ بہاں اتنا کہنا ضروری ہے کہ انیس کے مرشے کورزمیہ کہنے پر اصرار کرنے والے نقادوں میں مسعود حسین رضوی ، احتفام حسین ، اڑ لکھنوی ، سے الزمال ، اکبر حیدری وغیرہ ہیں ، جب کہ اس کے مرشوں کا مرشوں کورزمیہ ماننے ہے گریز برخلاف کلیم اللہ میں احمد، ڈاکٹر احسن فاروقی وغیرہ انیس کے مرشوں کورزمیہ کہنے پر اصرار نہیں۔ ایک آل احمد سرور کرتے ہیں۔ یہال دو فقادا لیسے ہیں ، جفیس مرشے کورزمیہ کہنے پر اصرار نہیں۔ ایک آل احمد سرور اور دومرے پروفیسر فضل امام رضوی۔ ان کے بیانات فقل کیے جاتے ہیں :

"انیس کے مراثی کو ایپ کے معیار پر پر کھنے کی کوشش کی گئ ہے۔ بلاشبدان میں ایپ کے عناصر موجود ہیں گر مرشیے ایپ نہیں بیں Fipisode یا ایپ پارے ہیں۔ ان کا جواز ایک مجلس میں سننے اور سند نے کی مدت ہے اور سندس کے فارم میں سامعین کے ذہن کو متوجہ کرنے کی مدت ہے اور سندس کے مراثی میں بیان کی روانی مسلم متوجہ کرنے کی صلاحیت ۔ انیس کے مراثی میں بیان کی روانی مسلم متوجہ کرنے کی صلاحیت ۔ انیس کے مراثی میں بیان کی روانی مسلم ہموار قدموں کی روانی سے ہموار قدموں کی روانی ہے۔ اس کا نبھانا آسان نہیں ۔ غالب جدیا تا ورالکلام شاعر بھی اسے بھاری پھر سمجھ کرچوم کرچھوڑ دیتا ہے۔" 1. قادرالکلام شاعر بھی اسی طرح کی رائے چیش کرتے ہیں: پروفیسر فضل امام رضوی بھی اسی طرح کی رائے چیش کرتے ہیں:

"مرثیرنہ تو ڈرامہ کہا جاسکتا ہے اور نہ ناول اور نہ تو خالعتاً
رزمیہ یا ایپک - بیمرثیہ ہے اور صرف مرثیہ ہی نہیں" اردو مرثیہ"
ہے۔اس کے مطالبات تو اعدوضوابط لازی طور ہے اپنے ہوں گے
اور اسی لیے دیگر اصاف تخن مے تنف بھی ہوں گے۔" ہے

اور دوسری جگه ارشاد فرماتے ہیں:

ن انیس کی شاعران عظمت '، آل احد سرور ، شموله هغمون ' انیس شنای ' ، مرتب کو پی چند تارنگ \_ 1 ' ن نیس شخصیت اور فن ' ، پر د فیسر نضل امام رضوی ، ص 104 \_

''میرے خیال میں مراثی انیس کو محض رزمیہ (1:pic) سلیم

کرنا بھی مناسب نہیں۔رزمیہ کی تعریف اور دائرہ کار اور مرثیہ کی

تعریف اور اصاطۂ کار میں فرق ہے ۔۔۔۔۔انیس کے بعض مراثی تو رزمیہ
شاعری کے اعلیٰ اور عمدہ نمو نے بھی پیش کرتے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر
مرشیہ ہی ہیں، رزمینہ ہیں۔ رزم و برزم کے میدان انیس کے مراثی میں
جدا ہوتے ہوئے بھی مال مجلس یعنی بین میں برابر کے شریک ہیں۔' ل
برم کا رنگ جدا رزم کا میداں ہے جدا یہ چمن اور ہے زخموں کا گلتاں ہے جدا
فہم کامل ہوتو ہر نامے کا عنواں ہے جدا مختصر پڑھ کے دلا دینے کا ساماں ہے جدا
و بہ بھی ہومصائب بھی ہول تو صیف بھی ہو
دل بھی محظوظ ہوں رفت بھی ہوتحریف بھی ہو

(٣)

میرانیس فیض آباد میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں ان کی مرشہ گوئی کوفروغ حاصل ہوا۔ ان کے زمانے میں شعر گوئی کے دوانداز عام تھے۔ایک انداز قد کی تھا، جواپنے وسیح معنوں میں دہلوی شعراء ہے منسوب کیاجا تاتھا۔ یعن تغزل ،دردمندی ،سوزدگداز،جذبات نگاری، روانی ،لطف بیان ،ادائے معنی میں حسن سلقہ جے عرف عام میں فصاحت کہتے ہیں۔ دوسرا وہ جے ناشخ اور ان کے شاگر دول نے رائج کیا تھا یعنی قدرت بیان ، فظی شعبدہ گری، صنا کع لفظی ومعنوی ، ضمون آفرینی ، نازک خیالی اور علیت کا اظہار شاعری کا مقصد میں منا تھا۔ انہوں نے الین کے عہد کے اس غالب رجحان سے انجواف کیا۔ انھوں نے لکھنؤ اور د ، بلی کے عام شعراء کی تاسی نہیں کی۔ ان کا ذہن مقامی تعقبات سے پاک تھا۔ انہیں کے عام شعراء کی تاسی نہیں کی۔ ان کا ذہن مقامی تعقبات سے پاک تھا۔ انہیں کے کھرکات شعری میں ترمیم شدہ ہیئت مرشہ کی صلاحیتوں اوراکت اب کوبڑا دُقل ہے۔ انہیں روز مرہ کوفصاحت و سلاست کا جز سجھتے تھے۔لیکن جرروز مرہ کونہیں بلکہ صرف شرفا کے روز مرہ کو اختیار کرنے کے قائل تھے۔روز مرہ کے علاوہ انہیں نے صناعی کا بھی ذکر کیا ہے۔وہ صناعی پر اختیار کرنے کے قائل تھے۔روز مرہ کے علاوہ انہیں نے صناعی کا بھی ذکر کیا ہے۔وہ صناعی پر اختیار کرنے کے قائل تھے۔روز مرہ کے علاوہ انہیں نے صناعی کا بھی ذکر کیا ہے۔وہ صناعی پر اختیار کرنے کے قائل تھے۔روز مرہ کے علاوہ انہیں نے صناعی کا بھی ذکر کیا ہے۔وہ صناعی پر اختیار کرنے کے قائل تھے۔روز مرہ کے علاوہ انہیں نے صناعی کا جن بی فیر نون ان میں توزین نون برونی میں تا ہے۔

خاص توجددینے کے قائل نہیں۔وہ صناعی کوروانی اور سلاست کاروڑ ابھی نہیں سمجھتے تھے لیکن ایسی صناعی کا استعال جائز سمجھتے تھے، جو آسانی سے ہر قاری یا سامع کی سمجھ میں آسکے۔
''میرانیس صنائع کواس طرح استعال کرتے ہیں کہ فصاحت کے شرائط اور بلاغت کے لوازم میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔'' 1۔

نصاحت کی تعریف میرگئی ہے کہ کلام میں تنافر نہ ہو، غرابت نہ ہواور قیاص لغوی کی مخالفت نہ ہو۔ یہ فصاحت ہر لفظ میں ہواور پھر تمام لفظوں میں باہم تناسب اور توازن ہو۔اس کے مقالے میں بلاغت میہ ہے کہ کلام مقتضائے حال کے موافق ہواوراس میں شرا کط فصاحت بھی موجود ہوں۔ سلاست اشکال ،سادگی ورنگینی، طول واختصار ،سب کچھ بلاغت کے اندرآ جاتا ہے۔ میرانیس کے کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام لوازم موجود ہیں۔ گفتگو اور مکالے میں بھی انیس کی برابری کوئی نہیں کرسکتا۔

(r)

انیس نے مرثیہ میں اخلاقی مضامین کثرت سے بیان کیے ہیں۔انیس کے دور میں جب قدریں ٹوٹ رہیں تھیں،انیس نے ان اخلاقی قدروں کو اپنا موضوع بنایا جوان مث ہوتی ہیں۔ خدا شای اور خود شای، عقیدہ اور ایمان،دیات اور شرافت، حق پرسی،عفووکرم،ایٹار وقربانی، شجاعت وجال بازی، وفااور جال شاری، صبر واستقلال، راضی بہ رضار ہے کا حوصلہ، رشتوں کی پاسداری اورانسانیت کا درد، خلوص و محبت، حق کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ، بے ثباتی دنیا وہ قدریں ہیں، جن کو فنانہیں اورانیس نے ان قدروں کو ایٹ مرثیوں میں جگدی ہے۔ چندمثالیں ملاحظہ ہوں

دنیا عجب گھر ہے کہ راحت نہیں جس میں یگل ہے وہ گل ہو ہے محبت نہیں جس میں یہ دوست ہے وہ دوست مروت نہیں جس میں یہ دوست ہے وہ دوست مروت نہیں جس میں یہ دوست ہے وہ دو والم شام غریباں نہیں گذری دنیا میں کسی کی بھی کیاں نہیں گذری

<sup>1&#</sup>x27;'انيسيات' 'مسعودحسن رضوي مص 115-

زندہ ہوں تو آخر بھی مرتا کہ نہ مرتا آتی ہے اجل، سر جویتہ تیخ نہ دھرتا پیانہ مری عمر کا آخر بھی ڈھلتا گھر میں بھی جو ہوتا تو سفر خلق ہے کرتا پر آج کے مرنے میں بہن اور مزاہے خوشنود کی معبود ہے امت کا بھلا ہے

انیس نے مرثیوں میں کرداروں کی پوری دنیا آباد کردی ہے۔انھوں نے کرداروں
کے ظاہری اعمال و کیفیات کوجس تفصیل اورفن کاری سے پیش کیا ہے اس نفسیات شنائ کی
منزل تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ان کے مرثیوں کے ہیرو تاریخ کی زندہ اور حقیق شخصیتیں
ہیں،انیس کی اپن تخلیق نہیں۔روایات و تاریخ سے ان کے بارے میں پچھاشارے بھی موجود
ہیں۔پھرواقع ت کی ترتیب بھی ان کی اپنی نہیں، وہ تاریخ وروایات کے حدود میں رہنے پرمجبور
شیے۔اسلام کی اخلاتی قدروں اورتصورات پر بھی انیس نے کرداروں کی بنیادر کھی۔

ان تصورات کو کردارول میں ڈھالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس عمل میں ذرای لغزش کرداروں کو خیالی کردار بنادیتی ہے، جن میں عمل اور حرکت کم ہوتی ہے۔ انیس کے کردار گوشت پوست کے زندہ انسانی افراد ہیں۔ انیس جن اخلاقی اقد ارکونمایاں کرناچاہتے ہیں وہ کرداروں کے مل اور ڈرامائی مواقع کے سیاتی وسباق میں خود بخود انجرتی ہے۔ جو واقعات کے بہاؤ میں فطری طور پر پیدا ہوتی ہے۔ انیس نے ان ڈرامائی مواقع کی تخلیق میں تھوڑی ہی آزادی سے کام لیا ہے، کیکن ان کی آزادی تاریخی حقائق سے متصادم نہیں ہونے یاتی۔

کہاجاتا ہے کہ مرشے میں کسی شخصیت کے پورے حالات زندگی نہیں، دوسرے میہ کہ ایک جماعت معصوم اور دوسری جماعت ناری و بد کار۔ انیس کی سیرت نگاری کے آئینے میں امام حسین ان کے اعزہ، اصحاب میں ہر کر دار ایک دوسرے سے الگ بہچانا جاتا ہے۔ عباس شجاعت وو فاکے پیکر ہیں ، عون و محد طفلا نہ جرائت کے نمونے ، علی اکمر سیرت رسول کے آئینہ دار تو قاسم غیرت حسین کے ور ثادار ، حرکا کر دار وہ کر دار ہے جو شرکو چھوڑ کر خیر کی طرف آیا ہے۔

حضرت عبال کا کردار ملاحظہ ہو

کون اور کا نئات میں ہے دوسرا جواں قابل ای کے دوش مبارک کے ہے نشاں بازوئے شاہ دیں جسد مرتضٰی کی جال پیروں کا سر پرست جوانوں کا قدر داں جو باتیں پیمبر کے خدا کے ولی میں تھیں سباس میں جمع ہیں صفتیں جوعلیٰ میں تھیں

الفت وہی ،حیا وہی، مہرو وفا وہی طاعت وہی، وقار وہی، دبدبہ وہی بخشش وہی کرم وہی جودو سخا وہی کرائت وہی جلا وہی، دبدبہ وہی سیتی میں اور بھی کوئی ایبا دلیر ہے

خود تھا علیٰ کا قول کہ عباسؑ شیر ہے

بے مثل سب ہیں قبلۂ عالم کے رشتہ دار لیکن خدا نے اس کو دیا ہے عجب وقار جیسے نبی کی فوج میں تھے شیر کردگار ویا ہی ہے عدیل ہے میشہ کا جال نثار

سب فوج سے بڑھا ہوا رتبہ ای کا ہے

شیر فدا کے بعد یہ حصہ ای کا ہے

انیس نے اپنے کرداروں میں ایسے نفسیاتی پہلوپیدا کیے اور مختلف حالات میں ان کے علم اور دعمل کو ایسی علی ہو پیش کیا ہے کہ ان کرداروں کی شخصیت اجر کرسا منے آئی ہے۔ انیس کے مرشوں کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ باوجود یکہ امام حسین کے سب ساتھیوں میں تمام پندیدہ خصائل مشترک ہیں، پھر بھی انھوں نے ان خصائل میں باریک پہلوپیدا کیے ہیں کہ ان کی شخصیتیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں۔ دو فیسرا خشام حسین لکھتے ہیں:

'' جب کردارول کے متعلق ناواقفیت ہو اور اشارول کنایوں اوراستعاروں کی زبان بھھ میں نہ آئے اس وقت یہ بھھنا کہ شاعر کے ساتھ ناانصافی ہے۔

مر ثیر کی کردار نگاری ، ناول اور ڈرامے کی کردار سازی سے مختلف ضرور ہے لیکن ایسانہیں ہے کہ انیس نے کرداروں کی ظاہری اور باطنی ، جذباتی اور ذہنی کیفیات اور نفسیات کا لحاظ نہیں رکھا اور بخ بنائے کرداروں کو بنی بنائی شکلوں میں بغیر کدوکاوش کے پیش کردیا۔ بنائے کرداروں کو بنی بنائی شکلوں میں بغیر کدوکاوش کے پیش کردیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کرداروں کاعمل ہمیں متاثر نہ کرتا اور ہمیں اس کے متعلق مجسس نہ بناتا۔ شاید ان کے کرداروں کے جاندار ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ میرانیس نے میعقیدہ درکھتے ہوئے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی الوبی شان رکھتے تھے ، عام طور سے کردار کے انسانی پہلوبی پرزور دیا۔' لے

اسحاب مسین کی تصویر میرانیس نے اس طرح پیش کی ہے۔

سو کھے لبوں پہ حمد الہی رخوں پہ نور خوف و ہراس ورنج و کدورت دلول سے دور فیاض، حق شناس اولوالعزم ذی شعور خوش فکر بزلہ سنج وہنر پرور و غیور

کانوں کوحسن صوت سے حظ برملا ملے

باتوں میں وہ نمک کہ زباں کو مزا ملے

ملتا نہیں ہے ایک جوال ایک کے گلے ساری خوشی ہے کہ بس اب خلد میں چلے چرے دہ سرخ دہ جرات کے ولولے حق سے بیالتجا کہ نہ رن سے قدم شلے

مر کر بھی دل میں الفت حیدر کی بورہ پانی ہمیں ملے نہ ملے، آبرو رہے

یباں اختیام صاحب کے اس قول کو یاد کیجے، جس کا حوالہ ابھی دیا گیا ہے کہ جب اشاروں کنایوں کی زبان مجھ میں نہ آئے تب اس طرح کا دھوکا ہوتا ہے کہ انیس اصحاب حسین کی اس سے بڑی کمزوری اور کیا دکھاتے ''حق سے بیالتجا کہ نہ رن سے قدم لئے''۔ انیس کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ واقعات اور کردار کے ذیل میں اپنی نفیاتی پہنچ کا ثبوت یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ واقعات اور کردار کے ذیل میں اپنی نفیاتی پہنچ کا ثبوت

<sup>&</sup>lt;u>ل</u> "نقوش 'لا مور ، انيس نمبر ، 1981 م 720-

دیتے ہیں۔

امام حسین کے کردار کومرشے میں مرکزی حیثیت عاصل ہے۔میرانیس نے اس بات کا خیال رکھاہے کہ جس طرح تاریخ دروایات واحادیث میں ان کی سیرت عدیم الشال تھی،مرشے میں بھی بے مثال ہوگئ۔

لو الوداع، لاش پہ اب آکے روئیو کیکن نہ خاک اڑا کے نہ چلا کے روئیو زانو پہ سرکو شرم سے نہوڑا کے روئیو زانو پہ سرکو شرم سے نہوڑا کے روئیو قبر رسول پاک پہ اب آک روئیو لٹنے میں صبر، شکر تباہی میں چاہیے رونا بشرکو خوف الہی میں چاہیے

☆

بھولے نہ یادحق بھی گو حال غیر ہو اس کی ظفر ہے ،خاتمہ جس کا بخیر ہو

انیس کے بیشتر کردار مکالے سے ابھرتے ہیں۔ انھیں شاعر نہیں ابھارتا۔ یہ کردار کہانی کے بیج وخم میں واقعات کے تسلسل سے خود بخو د ابھرتے ہیں۔ میر انیس نے ان کرداروں کی بول چال میں نفرت ، محبت ، شجاعت ، غصہ ، پیار ، تاکید جیسی فطری صور تیں داخل کردیں کہ اردوم شے کا ہر کرداراور ہر منظرا یک واقعاتی صداقت معلوم ہوتا ہے۔

تقریباً بارہ سوسال بعدان کرداروں کو پیش کرنے میں انیس کو بہت ہی جغرافیا ئی اورز مانی حدول کی دشواریاں تھیں،اس لیےان کے کرداروں میں مقامی رنگ بھی آگیا۔

(a)

انیس کے مراثی میں محاکات اور مناظر و کیفیات کی تصویر کثی کے سیکڑوں مواقع آتے ہیں۔ ڈاکٹراحسن فاروتی 1نے مصوری اواکرتے ہیں۔ ڈاکٹراحسن فاروتی 1نے میرانیس کی مصوری کو چھصوں میں تقسیم کیا ہے:

(1) ہے حس وحر کت اشیاء کی مصوری

(2) مناظرِ قدرت

(3)متحرك تصورين

(4) حالات كى تصور

(5)ملسل ومركب تصويريشي

(6) اخسای (Sensuous) رجحانات

میرانیس کی مصوری اور پیکرتراشی ایک موضوع ہے، جس پر پوراایک طویل مقاله تحریر کیا جاسکتا ہے۔ یہاں ہم میرانیس کے دوبند نقل کرتے ہیں، جس سے ان کے فن مصور کی اور پیکرتراشی پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک بند میں وہ مرقع ، ورق ، موقلم ، رنگ ، سایہ ونور ، کیکروغیرہ کے تلازے لاتے ہیں تو پڑھنے والاخود انیس کی لفظی تصویروں میں سایہ ونور کی فن کارانہ آمیزش ، رنگوں کا امتزاج اور کیکروں کی پختگی تلاش کرنے گئتا ہے ۔

وہ مرقع ہوکہ دیکھیں اے گر اہل شعور ہرورق میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور غل ہوا ہد ہے کشش موقلم طرہ حور صافع کاظہور

کوئی ناظر جو یہ نایاب نظیریں سمجھے نقش ارژنگ کو کاواک لکیریں سمجھے

قلم فکر سے تھینچوں جو کسی بزم کا رنگ منتم تصویر پہ گرنے لگیں آ آ کے پینگ صاف جیرت زدہ معنی ہوں تو بہزاد ہودنگ خوں برستانظر آئے جود کھاؤں صف جنگ

رزم الیی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں جبک جائیں ابھی

انیس نے جومناظر دکھائے ہیں،ان میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے،وہ بیہ کہ کی واقعہ کوظم کرنے سے زیادہ اس کی صورت حال کونمایاں کرنے پرزور دیا گیا ہے۔ بقول ساجدہ زیدی: '' انیس نے واقعات کا عام ڈھانچہ لے کراس میں اپنے تخیل سے الیی رنگ آمیزی کی ہے کہ اسے انسانی زندگی کا ڈرامہ بنادیا ہے۔ مناظر فطرت کی شاعری انیس کے مرشیوں کے بعض خوبصورت ترین جھے ہیں، لیکن منظرانیس کے یہاں فی نفسہ زیادہ اہم نہیں ببکہ انسانی کیفیات کاپس منظر ہیں۔'' 1

میرانیس نے اپنے من ظرمیں عالم عناصر اربعہ آتش و آب و بادو خاک ہے بہت کام لیا ہے اوران عناصر کی مدد سے حواس خمسہ پرضرب لگاتے ہیں۔ پیکر تر اٹنی حواس خمسہ میں سے کی ایک سے زیادہ کومتاثر کرنے کا نام ہے۔

انیس کے مناظر کی کئی قشمیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کی دوقشمیں واضح ہیں۔ بعض جامد مناظراور متحرک مناظر۔ جامد مناظر میں انیس کسی الیی صورت حال کوسا منے لاتے ہیں، جس میں کوئی تبدیلی می<sup>ام</sup>ملی ارتقانہیں ہوتا ہے

پچھلے سمول پر رکھے ہے سر دوسری بہن کپڑے شکار بند کو ہے ہوہ کسن روکے ہے راہ زوجۂ عباس صف شکن گھونگھٹ دھرے ہال پاکرات کی دلہن

صدے سے تفر قری ہے تن خوش خرام میں ڈالے ہے نتھے ہاتھ سکینہ لجام میں

متحرک مناظری ایک مثال یہ ہے کہ جہاں امام زین العابدین اہل حرم کے قافلے کے ساتھ اسیر ہو کر میدان جنگ کی طرف سے گذرتے ہیں اور پھر انھیں شہدائے کر بلاکی لاشیں نظر آئیں ہیں۔ یہاں حلقۂ نگاہ میدان جنگ کے نشیب و فراز کو نا پتا الاشوں پر رکتا آگے بڑھتا حار ماہے۔

ال شکل میں صحرا میں پڑے تھے دہ دلاور جس طرح مرقع کوئی ہو جاتاہے اہتر سوتے تھے کہیں خاک پہرد بھائی برابر دولھا کوئی پامال تھا گھوڑوں سے سراسر بندے کوئی پہنے ہوئے پیارا سا پڑا تھا ریتی پہرکوئی طفل ستارہ سا پڑا تھا

سوتا تھا لب نبر کوئی ہاتھ کٹائے تھاخواب اجل میں کوئی کھل برچھی کا کھائے سے جسم لہومیں عوض خسل نہائے اتنا بھی نہ تھا کوئی کہ قبریں تو بنائے دم نگلے متے مشکل سے کہ وہ تازہ جواں تھے

بالائ زمیں یاؤں اکفرنے کے نثال تھے

کہیں کہیں انیس ایک ہی منظر میں دونوں تصویرا تاردیتے ہیں ہے

زخی باز وہیں کمرخم ہے بدن میں نہیں تاب ذکرگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب بیاس کا غلبہ ہے لب خنگ ہیں آب تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا اعدا کو جواب

شدت ضعف میں جس جا پہ تھہر جاتے ہیں سیروں تیرستم تن سے گذر جاتے ہیں

گیسوآ لود ہ خوں لیٹے ہیں رخساروں سے شانے کٹ کٹ کوئک آئے ہیں گواروں سے تیر پیوست ہیں خوں بہتا ہے سوفاروں سے فکر ہے سوفاروں سے فکر ہے سود میں سر دینے کی وار سے تیخوں کے فرصت نہیں دم لینے کی

☆

اترا یہ تخن کہہ کے وہ کونین کا والی خاتم ہے نگیں کر گیا زیں ہو گیا خالی اس دکھ میں نہ یاور تھے نہ مولا کے موالی خود طیک کے تلوار کو سنجھلے شہ عالی

کپڑے تن پرنور کے سب خوں میں بھرے تھے اک ہاتھ کو تلوار کی گردن میں دھرے تھے

ات ہا ھو ہواری مردن یں دھرے سے میرانیس نے واقعات کی تصویر شی اوراحساست کی تشکیل اس قدرمہارت سے کی ہے کہ بے جان چیز وں میں بھی جان ڈال دی ہے اور وہ مناظر جواد بی گرفت سے باہر شے، جن کاتعلق فقط احساس یا ادراک سے تھالفظوں کے آبینوں میں اتار لیے ہیں ہے بلیلوں کی وہ صدائیں وہ گلوں کی خوشبو دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو تمریاں کہتی تھیں شمشاد یہ یاہو یاہو فاختہ کی یہ صدا سرو یہ تھی کوکوکو

ونت تبیج کا تھا عشق کا دم بھرتے تھے اپنے محبوب کی سب حمدو ثنا کرتے تھے

صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور نمزے کرنے لگے یاد الہی میں طیور مثل خورشید برآمد ہوئے فیمے سے حضور کی بیک پھیل گیا جارطرف دشت میں نور

شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا صبح کا ذکر ہے کیا جاند کا چرہ فق تھا

ٹھندی ٹھندی وہ ہوائیں وہ بیابان و تجر دم بدم جھومتے تھے و جد کے عالم میں تجر اول خاتی تھی لیکتے ہوئے سبزے پہنظر اول خاتی تھی لیکتے ہوئے سبزے پہنظر دشت میں جھوم کے جب باد صبا آئی تھی صاف غنچوں کے جنب کی صدا آئی تھی

(r)

مراثی انیس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہو چکا۔ ندکورہ بالا عبارت سے ظاہر ہو چکا ہو کا کہ انیس کے منظرنا ہے کسی کیفیت کوابھار نے میں مددگار ہوتے ہیں۔ چونکہ مرشے کا ایک مقصد شہادت حسین واصحاب پر آنسو بہانا بھی ہے اور یہی مرشہ کی روح ہے اس لیے انیس کی جذبات نگاری پھی چندسطری تحریر کی جاتی ہیں:

میرانیس نے تین عناصرتر کیبی کا ذکر کیا ہے:

かんくなべからない

برم کا رنگ جدا ،رزم کا عنوال ہے جدا یہ چمن اور ہے زخموں کا گلتال ہے جدا فہم کامل ہوتو ہر نامے کا عنوال ہے جدا مختر پڑھ کے رلا دینے کا سامال ہے جدا

دېږ بې چې هومصائب جمي هو، ټوصيف بھي هو .

دل بھی محظوظ ہوں،رقت بھی ہوہتعریف بھی ہو

رزم وبزم کا ذکر ہو چکا۔ بین مرشے کالا زمی جز ہے مگرانیس کے یہاں بین مختفر ہے۔رنج والم

کے پہلوانیس نے رخصت اور شہادت اور دوسرے واقعات پر پیدا کیے ہیں۔اگر چا کثر بین بھی ایسے ہیں جن سے پھر کا ول پانی ہو جائے۔امام حسین کو وقت آخراپنے بیٹے علی اکبڑ کی یاد آرہی ہے ہے

جیٹے ہوتم امام کے پوتے امام کے کام آؤمرتے دم پر تشنہ کام کے آتے ہیں پھر بلیٹ کے پرےفوج شام کے جھلا دوقبلہ رومرے ہاتھوں کوتھام کے جاتی ہے اب نماز بھی اعدا جو پھر پڑیں رعشہ ہے خود فرس سے جواتریں تو گریزیں

حسین اپ نضی علی اصغر کوز مین پرلنادیت ہیں۔ایک قطرہ آب کا سوال کرتے ہیں۔کوئی پانی نہیں پلا تا۔اب حسین ششما ہے کواٹھا لیتے ہیں۔اس کے بعد کیا ہوا انیس کی زبانی سنئے۔ شمیر نے اس جاند کو ہاتھوں پہ اٹھایا چلتے سے کماں دار نے وال تیر ملایا فیم ہو کے اسے مثل کمال شہ نے بچایا مانند اجل ناوک ظلم و ستم آیا شمیر چھیاتے رہے نازوں کے لیے کو

بازو پہ لگا توڑ کے نضے سے گلے کو

طقہ تو وہ دو ٹانک کا اور تیر سہ پہلو دل سہم گیا چونک پڑے اصغر مہ رو گردن سے لہو بہنے لگا آنکھوں سے آنسو منہ کھل گیا تھرانے لگے نضے سے بازو گلوخون سے بھر کر

ریت پہکڑے گر پڑے ہاتھوں سے اتر کر

فوارہ چھٹا طلق سے بیچے کے لہو کا سب خون میں تر ہو گیا نھا سا شلو کا دم آکے رکا علق میں اس تشنہ گلو کا خون منہ سے اگلنے لگا وہ دودھ کا بھوکا منہ سے اگلنے لگا وہ دودھ کا بھوکا میں اس تشنہ گلو کا ہوگا

منتھی می وہ ٹو پی بھی گری جاتی تھی سرسے جب آتی تھی بھی تو لپٹتا تھا پدر سے

میرانیس نے جذبات کے مختلف مدارج کوجس طرح پیش کیا ہے، انھیں کا کمال ہے۔ بھی کا کمال ہے۔ بھی کا کمال ہے۔ بھی بھی مختلف جذبات انسان کے دل میں ابھرتے ہیں، اس مشکل کا بیان بڑا مشکل

ہوجاتا ہے۔ جیسے محبت وحیا،غصہ اور پاس اور کہیں فرض اور محبت کے جذبات ،ان جذبات کا نگراؤ عجیب کیفیت پیدا کرتا ہے۔انیس ایسے منازل سے بھی گذر جاتے ہیں۔ شجاعت اور یاس! دب کی ایک مثال ملاحظہ ہو ہے

مولانے دی جو اپنے سر پاک کی قتم بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم پر تھی شکن جبیں پہ نہ ہوتا تھا غیظ کم چپ ہو گئے قریب جو آئے شہ امم گردن جھکادیں تا نہ ادب میں خلل ہوئے

کردن جھکادیں تا نہادب میں ملس پڑے قطرے لہو کے آنکھ سے لیکن نکل پڑے

میر ضمیر کے قائم کردہ اجزائے ترکیبی (چہرہ، سراپا، رخصت، آید، رجز، جنگ، شہادت اور بین) نے جہال سر شے کے لیے ترقی کی راہیں کھولیس دہاں تقسیم عناصر نے کچھ خرابیال بھی پیدا کیس ۔ رخصت اور بین کو واضح اجز انصور کرنے کے بعد ہر جز و کے مطالبات پورا کرنے کی کوشش نے مرشد کی اندرونی ہیئت کو مجروح کیا۔ رجز اور جنگ کی جلالت رخصت اور بین کی حلاوت میں گھل مل نہ سکی۔ ڈاکٹر احسن فاروقی اور کلیم الدین احمد کے رخصت اور بین کی حلاوت میں گھل مل نہ سکی۔ ڈاکٹر احسن فاروقی اور کلیم الدین احمد کے بیانات کا مقصد راقم کو بہی مجھ میں آیا۔ بین کو حذف کردینے کے بعد باتی اجز ارز مید کی تحلیق میں معاون بن سکتے ہیں۔

ارسطوے لے کرعہد حاضر تک رزمیہ کے مفہوم میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اکبر حیدری رزمیہ شاعری کے متعلق مختلف نظریات کا محاکمہ کرنے کے بعد اس نتیج پر پہنچ ہیں:

''رزمیہ شاعری کی مختلف تعریفیں کی گئیں۔ گر غالبًا سب لوگ منفق ہیں کدرزمیہ شاعری ایک بیانیظم ہے جس کی اثر اندازی کا دائرہ وسیعے ہو، جس میں پاک سیرت اور بلندنصب العین کر داروں کے تاریخی کارناموں کے حالات اور ان کی اہمیت نظم کی جائے خواہ بحثیت واقعات وکر دارنگاری خواہ بحثیت قائم کر دہ فضا و ماحول ۔ اس کا معیار بھی معمولی واقعات کے بیان سے بلند تر ہوتا ہے ۔ جزئی

تفصیلات کو بھی اہمیت دی جاتی ہے کیونکدان میں تمام زندگی کی جھلک ہوتی ہے۔' 1

کر بلائی واقعات کی تفصیلات جنگ کی جزئیات ،افرادِ کربلا کے جذبات اور مختلف عمر وجنس کے کرداروں کی نفسیات کوانیس نے احتیاط اور اہتمام سے پیش کیا ہے۔اس سے رزمیہ شاعری کی بہترین روایت بنتی ہے۔

مرزاسلامت على دبير (1803-1875)

'' مرزاسلامت علی دبیر 1218/1803 ہیں دبلی میں پیدا ہوئے۔والد کا نام مرزاغلام حسین ہے۔ بجین میں لکھنو آگئے تصاور و ہیں تعلیم وتربیت پائی۔عربی اور فاری کی تعلیم فضیلت کی حد تک حاصل کی من شعور کے ساتھ ہی شاعری شروع کر دی اور آغاز ہی میں مرثیہ گوئی کی طرف متوجہ ہوئے ۔میر ضمیر کے شاگر د ہوئے اور استاد سے زیادہ کمال حاصل کیا۔ 1875 میں د ہلی میں رحلت فرمائی۔''مے

مرزا سلامت علی دبیراردومر شیے کی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں۔اردومر شیے کی کوئی بھی تاریخ ذکر دبیر کے بغیر نامکمل رہے گی۔ دبیر پیدا تو وہلی میں ہوئے کیاں کھنؤ میں لیے بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس لیے کھنؤ کی زبان ،روزمرہ اورانداز بیان ،ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔اس وقت کے لکھنؤ کا مزاج ان کے مرشوں میں درآیا۔انھوں نے جہال این مرشوں کو لفظی اور معنوی رعایتوں سے آ راستہ کیا وہیں موضوع کے اعتبار سے ان کے مراثی واقعات و روایات کا خزانہ ہیں۔ دبیر کے مراثی کی خصوصیت اسی موضوع کی رنگارنگ ہے۔ جہاں انھوں نے تاریخ ،روایات اخذ کی ہیں ،وہیں اپنے مراثی میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ منا قب بھی پیش کیے۔ چندمثالیں ملاحظہ ہوں۔

چاہ زرہ بنا کے جو داؤد کا وقار واللہ جعل ساز ہے کیا اس کا اعتبار ہر بخیہ گر نہ ہو بھی ادریس نامدار ہر بخیہ گر نہ ہو بھی ادریس نامدار ہر ناخدا کو نوح کیے گا نہ ہوشیار کیا جاہلوں کے عیش کا سامان ہو گیا

بینها جو تخت پر وه سلیمان مو گیا

یوسف غریقِ چاہ سیہ ناگہاں ہوا لیعنی غروب ماہ تجآبی نشاں ہوا یون دہان ماہی شب سے عیاں ہوا لیعنی طلوع نیرِ مشرق ستاں ہوا فرعون شب سے معرکہ آرا تھا آ فآب دن تھا کلیم اور ید بیضا تھا آ فآب

ڈ اکٹرعبدالودودلکھتے ہیں:

'' مرثیہ میں علیت ولیات کے اظہار کو دبیر کی امتیازی خصوصیت قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ گرحقیقت یہ ہے کہ عالمانہ رنگ کو دبیر کا اصل رنگ ماننا اور اسے اہمیت دینا ان کے فن کے ساتھ ناانصافی ہے۔''1

دبیربیارگوشے۔ایک ماہ میں ایک مرثیہ کہنے کی صلاحیت کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے کہ ہر ماہ وہ مجلس میں نیامر ثیبہ پڑھتے تھے۔ان کے مرشوں کی تعداد کا اندازہ لگاناممکن نہیں۔ کاظم علی خال نے مطبوعہ مراثی دبیر کے مطلعوں کا اثاریہ تر تیب دیا ہے۔ 2 ساتھ ہی ایک مضمون' مرزاد بیر کے مجموعے کلام دفت ر ماتھ کی بیں جلدیں' 3 کے عنوان ہے' تلاشِ دبیر' کے نام سے شامل کیا ہے،جس سے مطالعہ دبیر میں مدوملتی ہے۔اکبر حدیدری 4 نے تامی وغیر مطبوعہ مراثی کا ذکر' اودھ میں اردوم شے کا ارتقاء' میں کیا ہے۔

<sup>2&#</sup>x27; تلاشِ دبير' ، كاظم على خال، ص 283 تا 319-

قي الضأبص 11 تا22-

<sup>4&#</sup>x27; اود هیں اردوم شے کا ارتقاء ''، اکبرحیدری میں 537 تا 544 ۔۔

۔۔۔ '' دفتر ماتم'' کی 1 تا14 جلدیں مرثیوں پر شمل ہیں۔'' دفتر ماتم'' کی 15 تا20 جلدیں دوسر سے اصناف بخن پر ہیں۔اس میں مرثیہ بیشکل مسدس نہیں ہے۔

وبیر نے مسدس کی ہیئت کے علاوہ ایک مرشیہ مربع کی ہیئت میں لکھا۔ اردوم شے
کی تاریخ میں مربع مرشیے بہت پہلے لکھے گئے ۔ مسدس کے رواج کے بعد مربع کی ہیئت میں
مرشیہ تقریباً نہیں ملتا۔ وبیر کے عام رواج کے خلاف مربع کی ہیئت میں دوبارہ تجربہ کرنے کی
وجہ تھے میں نہیں آئی ، ہوسکتا ہے بیابتدائی زمانے کا مرشیہ ہویا انیس کی ڈگرے مٹنے کی کوشش،
یا قدماکی قائم کر دہ روایات کا احترام۔ چند بند ملاحظہوں۔

لازم یہ تھا چرخ ستم گر کے واسطے یہ گردش اور آل پیمبر کے واسطے آب فرات شام کے لشکر کے واسطے اور پیاس ابن ساتی کو ٹر کے واسطے

☆

مقل کہیں مزار کہیں اور وطن کہیں یہ تفرقہ بھی دیکھا ہے چرخ کہن کہیں سرشہ کا فن ہوئے کہیں اور بدن کہیں سرتڑ پتن کے واسطے تن سر نے واسطے

جس لب سے پائیں آب بقا تھنہ حیات کیا قہر ہے کہ خٹک ہو وہ لپ فرات جس لب سے لب ہمیشہ ملیں فحر کا نات چوب یزید اس لب اطہر کے واسطے بس اے دبیر سینہ ہے بریاں جگر کباب سودا کے مرشے کا تو ممکن نہیں جواب پرفضلِ حق سے مرثیہ یہ بھی ہے لاجواب کافی ہے بچھ کو تخششِ امت کے واسطے

مسے الزمال صاحب کا خیال ہے:

"مرثیه کااصل مقصدان کے نزدیک آل رسول کے مصائب کے بیان سے لوگوں کورلا نا تھا اور بیہ مقصد خیال آفرینی اور بلند فکری کے بیان سے لوگوں کورلا نا تھا اور بیہ مقصد خیال آفرینی اور بلند فکری کے تضنع و تکلف سے حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لیے انھوں نے مرثیہ گوئی میں دو انداز اختیار کیے ۔ چبرہ ، سرایا، جنگ کو انھوں نے اپنے فداق کے مطابق قدرت کلام دکھانے کے لیے رکھا اور رخصت، فداق کے مطابق قدرت کلام دکھانے کے لیے رکھا اور رخصت، شہادت، بین میں سادگی بیان سے دروائلیز واقعات ظاہر کیے۔" 1

عموماً جذبات نگاری اور شوکت الفاظ کو دبیر کا امتیازی وصف قرار دیا جاتا ہے۔ شوکت الفاظ تو میرانیس کے یہاں بھی ہے اور جذبات نگاری بھی ۔انیس کے مرشوں میں کم اثر انگیزی نہیں ۔حقیقتادیر کا امتیازی وصف سرایا نگاری اور رزم نگاری ہے۔

مرشے کا ڈھانچد بیر کواپنے استاد خمیر سے ملا۔ دبیر کے زمانے تک خار جی ساخت کے لخاظ سے اردومرشے میں جواجزائے ترکیبی شامل ہو چکے تھے ان کو ملحوظ رکھے بغیر دبیر کی شاعری کو سجھنے میں دفت ہوگی۔اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے دبیر کے مرشوں کا جائز ہ ذیل میں ملاحظہ ہو:

#### چېره:

 کونے میں بہار آئی جو گلگشت چمن کو شرمانے لگا رنگ زمیں چرخ کہن کو رگ رئی زمیں چرخ کہن کو رگ رئی دمیں جر گرائی کے سبک لعل یمن کو مرکز کے سبک لعل میں کو ہر سروینا شکل زباں شوق خن میں فوارے درافشاں ہوئے تعریف چمن میں

سرايا:

د بیر نے مختلف مرشوں میں سرا پامختلف انداز سے لکھا ہے اور اس طرح کی شخصیت کانقش ذہمن پر مرتسم ہو جاتا ہے۔ انھیں اس کا خیال رہا کہ تقلید کا الزام عائد نہ ہو۔ مضمون اور خے جن کی طرف کریز کرنے سے پہلے دبیر عام طور پر تمہید باندھتے ہیں۔

گو خلعت تحسیں مجھے حاصل ہے سراپا پر وصف سراپا کا تو مشکل ہے سراپا ہرعضوتن اک قدرت کامل ہے سراپا ہیدروج ہے سرتا ہوقدم دل ہے سراپا کی حاصوت ای ملتا ہے گرکوئی جھڑتا ہے کی ہے مضمون بھی اینانہیں اڑتا ہے کی ہے

دبیرا پے مروح کے لیے تثبیہات کا سہارالینا مناسب نہیں سمجھتے۔ انھیں اس میں الی خامیاں نظر آتی ہیں کہان سے تثبیہ دینا مروح کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔

سورج کو چھپاتا ہے گہن آئینہ کو رنگ داغی ہے قمر سوختہ دل لالہ خوش رنگ کیا اصل در تعل کی وہ پانی ہے بید ل ننگ اصل در تعل کی وہ پانی ہے بید سنگ دیھوگل وغنچہ وہ پریشاں ہے بید ول ننگ اس جرے کو داور ہی نے لاریب بنایا

اس چہرے کو داور ہی نے لاریب بنایا بے عیب تھا خود نقش بھی بے عیب بنایا

رخصت:

مراثی دبیر میں رخصت کے بندعمو ما چیرے یا سرایا سے مختلف ہیں جیسا کہ مسیح الز مال صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ رخصت میں دبیر بامحاورہ مکالموں سے ڈرامے کے مکالموں جیساز وراوراثر بیدا کرتے ہیں۔ بیان میں سادگی بھی ہوتی ہے اورانسانی جذبات کی عکا ی بھی۔ دبیر کے مرثیوں کے رخصت کے بندوں میں جذبات نگاری اور مکالمہ نگاری کی مثال حضرت علی اکبڑ کی رخصت سے ملاحظہوں۔

بادل کی طرح رن میں عدو چھائے ہوئے ہیں مولا سرتیکم کو نہو ڑائے ہوئے ہیں اس وفت حرم خیے میں گھرائے ہوئے ہیں ہم شکل نبی بہروداع آئے ہوئے ہیں عباس کے ماتم کو تو موقوف کیا ہے اس چاند کو ہالے کی طرح گھر لیا ہے اس چاند کو ہالے کی طرح گھر لیا ہے

برہم ہیں یہ ماتم کی صفیں دکھ کے ہرسو خالی جو ہے خیمہ تو بھرے آتے ہیں آنسو سرنگے جو کنبہ ہے تو بل کھاتے ہیں گیسو عبال سامہ رو ہے نہ قاسم سا ہے گل رو

حیرال ہیں کہ دربار پدر ہو گیا خالی رن بھر گیا گھر والوں سے گھر ہو گیا خالی

مرشے کے اس پہلو کا تعلق جذبات نگاری سے ہے۔اصل میں مرشہ میں اس وقت تک تا تر پیدا ہی نہیں ہوسکتا جب تک اس کی تہ میں انسانی جذبات نہ ہوں ۔ آزاداور امدادامام اثر اور علامہ شبلی سب اس بات پر منفق ہیں کہ مرزا دبیر کے مراثی بہت مبکی ہیں۔ آج بھی مجلسوں میں دبیر کے مراثی ہی پڑھے جاتے ہیں، جنھیں سوزخواں گحن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شاعری میں زندگی کا پر تو پیدا کرنے کے لیے جذبات کی عکاسی ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں۔ شاعری میں زندگی کا پر تو پیدا کرنے کے لیے جذبات کی عکاسی ضروری ہے۔ جذبات نگاری کا کمال میہ ہے کہ انسان دوسروں کے احساس کو اپنا احساس سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔

آمد:

دبیر کے مرثول کے آمد کے بندول میں معنی آفرینی بھکوہ الفاظ بطنطنہ بیان ہے۔ آمد کے بندول میں دبیر جس دھوم دھام کا التزام کرتے ہیں وہ ذیل کی مثال سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت عبائ کی آمد ملاحظہ ہو۔

کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے جریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے یرکو

رجز:

رجزکے بندوں میں بندش کی چتی ہوتی ہے اور تلیج تشید اوردیگر صنائع بدائع سے
کام لے کر دبیرا پنے کلام کوموثر بناتے ہیں۔ حضرت علی اکبڑ کے رجز کانمونہ ملاحظہ ہو۔
گر جانے نہیں ہوتو اب جان لوہمیں ایجاد شش جہت کا سبب جان لوہمیں شکل بشر میں قدرت رب جان لوہمیں وقت وغا خدا کا غضب جان لوہمیں شکل بشر میں قدرت رب جان لوہمیں وقت وغا خدا کا غضب جان لوہمیں محمو تو حق سرِ خفی و جلی ہیں ہم

رزم:

دبیر نے بڑی کامیاب رزم نگاری کی ہے۔ رزم صرف میدانِ جنگ میں معرکہ
آرائی کا نقشہ نہیں ہے بلکہ آمد، رجز، جنگ کی حیثیت مرشہ کے اجزائے ترکیبی کی بھی ہے۔ آمد

کے ساتھ ہی رزم نگاری شروع ہوتی ہے۔ رزم نگاری کو مرشہ گوشاعروں نے بڑی وسعت
دی ہے لیکن صرف وسعت ہی رزم کو عام نہیں بناتی بلکہ وہ موثر کیفیت اہم بناتی ہے جو پوری
دی ہے۔ ہیروکی میدان جنگ میں آمد ہو یا معرکہ آرائی دبیر ہرموقع پرالی
کیفیت پیدا کردیتے ہیں، جس سے ہیروکی بالا دی ثابت ہوتی ہے۔ دبیر نے رزم میں بڑا
اہتمام کیا۔ رزم گاہ میں طبل نقارہ ، دف، جلا جل وغیرہ کا ذکر اکثر آتا ہے۔ ان اشیا پرخوف و
ہراس کی کیفیت طاری ہونے کا ذکر شاعر نے جس طرح کیا ہے۔ اس سے پورے ماحول کی
کیفیات کا انداز ہوتا ہے۔

مندرجہ ذیل بندوں میں دیر پوری کا نکات کے نظام کودرہم برہم ہوتا ہوا پیش کرتے ہیں۔آ سان،سورج،مرتخ وزعل اوردوسرے تارے سب لرزہ برا ندام ہیں۔

حکل گری بحلی پہ اجل ڈر کے اجل پر اک زلزلہ طاری ہوا گردوں کے محل پر ایس زلزلہ طاری ہوا گردوں کے محل پر سارے ہے کرکے نظر تینج کے پھل پر خورشید تھا مرتخ پہ مرتخ زمل پر سیارے ہے کرکے نظر تینج کے پھل پر خورشید تھا مرتخ پہ مرتخ زمل پر جورشید تھا مرتخ ہے مرتخ زمل کے درخشاں کی جبک نے مرتخ زمل کے درخشاں کی جبک نے درخشاں کی جبک نے درخشاں کی جبک نے درخشاں کی جبک ہے درخشاں کے درخش

دبیر کے مراثی میں جنگ تخیل ومحا کات ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ہمارے کان تیروں کی سنسنا ہٹ من سکتے ہیں، تلواروں کی چمک اور بھالوں کے دار سے دل بل جاتا ہے۔ بھاگتی فوجوں کے موریے درہم برہم نظر آتے ہیں۔قاری خودکومیدان جنگ میں پاتا ہے۔

حضرت حركی جنگ میں دبیر كابیان ملاحظه ہو\_

سرداروں پہ جو وار کیا کہہ کے یا حسین زائل کیا سروں سے غرور اور دل سے چین کل تین حرف تیخ میں تھے تا و یا وغین تعظیم ان کی ہوگئی اعدا پہ فرض مین

سرتن سے تن قدم سے قدم خاک سے اٹھا

اک شور واہ واہ کا افلاک سے اٹھا

گرتا تھا غول غول پہ اٹھتا تھا غل پہ غل کٹا تھا سر پہ سرکہ شگفتہ تھا گل پہ گل ہوتا تھا پرزے جزو پہ جزو اور کل پہ کل کشتوں کے پشتے رن میں بندھے بلکہ بل بہ پل

نے رن نہ بن نہ تن نہ سر کا پتا ملا سر پاؤل رن کا بھی جو ملاتو جدا ملا

شهادت:

د پیر کے مرشوں میں شہادت کے بیان میں اس درجہ نم انگیزی ہے کہ آج تک سوز خوانوں میں ان کے مرشے مقبول ہیں۔

بين:

بین مرثیہ کالازمی جزوسمجھا جاتا ہے۔ دبیر کے مرثیوں میں بین کوایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

سفارش حسين رضوي رقمطرازين:

'' دبیر کے مرشوں میں بین کا حصہ بہت پراٹر اور کامیاب ہوتا ہے۔ بین لکھنے میں دبیر،میرانیس سے بہت آگے ہیں... بین میں دبیر کابیان ایسادل گداز اور جگر خراش ہوتا ہے کہ تخت سے تخت دل بھی موثر (متاثر) ہوئے بغیر نہیں نے کیا تا۔'' د بیر کوزندہ رکھنے میں ان مرشوں کا بڑا ہاتھ ہے جوسوزخوانوں میں بہت مقبول ہے ۔ ﴿ قیدخانے میں تلاطم ہے کہ ہندآتی ہے۔ ﴿ جب حرم قلعۂ شیریں کے برابرآئے۔ مسیح الزیاں کا خیال ہے:

'' شہادت اور بین میں دبیر عموماً سادگی بیان سے کام لیتے ہیں۔اس کیے ان کے بیانات میں دردواثر ہے۔اس میں وہ عموالم بیدا کرنے کی ۔عاور سے اور روزمرہ کی زبان کی خوتی نے ان کے بیانات میں جان ڈال دی ہے۔'' 1

د پیر کے مرشوں کی داخلی ساخت پر بھی نظر کرنا ضروری ہے۔ بیئت اور موضوع کے مختلف تجربات سے گذر کرمر شد جب لکھنؤ پہنچا اور ایک شہید کے حال میں پورامر شد کھنے کا رواج ہوا تو مرشے کی داخلی ساخت میں کچھالیی خوبیاں نظر آنے لگیں، جن کے باعث اس سے ادبی تقاضے ہونے گی داخلی ساخت میں ابتداء عروج اور خاتمہ کے ساتھ ساتھ تشویش اور عمل کی موجودگی سے اس میں المیہ کی صفات پیدا ہوئیں۔ ان امور کے علاوہ مرشے میں کھارسیس کاوہ پہلو بھی ہے، جے ارسطونے المیہ کا اہم جز قرار دیا ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پرار دومرشیہ المیہ (ڈرامہ) نہ ہو کر بھی المیہ کی متعدد خصوصیات کا حامل ہے۔ " دبیر کے بعض مرشوں کی واضلی ساخت میں المیہ کے بیعن اصرد کھے جاسکتے ہیں۔

المیہ کے علاوہ و بیر کے چند مرشوں میں رزمیہ یا ایپ کی بعض خصوصیات مل کئی ہیں۔ پروفیسر ڈکسن کے مطابق۔'' مجموعی طور پر ایک مضبوط ساخت کی ایک ایک بیانہ نظم ہے، جس میں واقعات اور عظیم کرداروں کا بیان ہو، جس کا اسلوب بیان موضوع کی عظمت کے مناسب ہواور جس میں مقصد کی بلندی عمل، کرداراورواقعات کے ذریعہ لائی جائے۔''کے رزمیہ کی خصوصیات و بیر کے سارے مرشوں میں تو نہیں ماتیں، رزمیہ عناصر کی جھلکیاں دبیر

<sup>1 &#</sup>x27;'اردومر شيے كاارتقاء''، سے الز مال، ص 461–465\_

<sup>&</sup>lt;u>2</u> ''اردومریثیے کاارتقاء''میج الزمال ہی۔

کے ان چندمر شیوں میں ضرور تلاش کی جاسکتی ہیں، جومضبوط داخلی ساخت کی حامل ہیں۔اس کے برعکس انیس نے خاصی بوی تعداد میں ایسے مرشیے کہے ہیں جن میں رزمیہ عناصر مل جاتے ہیں۔مراثی دبیرکورزمیہ المیہ عناصر سے یکسرعاری قرار دینا درست نہ ہوگا۔

### واجدعلى شاه اختر

واجد علی شاہ ادوھ کے آخری فرمانروا اورسب سے زیادہ پروقار اور عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے۔شرر لکھنوی کے بیان کے مطابق وہ خود بھی مرثیہ تصنیف کرتے اور پڑھتے تھے۔ان کی قوت شعر گوئی الی تھی کہ دو کا تب ان کے ساتھ چلتے تھے،ایک کومرثیہ لکھاتے ایک کوکلام اور دیریز گلی تھی۔

اگر شرر کی بات سی مان لی جائے تو آخر کے وہ مرشے کہاں گئے؟ مسعود حسن رضوی کے کتب خانے میں ان کے بہت سے مرشے تھے۔ان کے علاوہ ایک مجموعہ مراثی '' مان العقیٰ'' تھا۔ یہ مجموعہ بادشاہ کی حیات میں جاں نثار رئیس الدولہ کے اہتمام سے مطبع مطابق 1882 میں چھیا۔ 1۔

۔ اختر کے مراثی مسدس ہیں۔ان میں وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں، جوایک اچھے مرثیہ نگار کے لیے ضروری ہیں۔واجدعلی شاہ کے مراثی اب نایاب ہورہے ہیں۔ ذیل میں چند بند پیش کیے جارہے ہیں۔ان مراثی میں اجزائے مرثیہ کا اہتمام ہے۔

#### چېره:

دنیا میں کوئی بھائی سے بھائی جدا نہ ہو فصل بہار میں کوئی گل سوکھتا نہ ہو صیاد باغ دہر میں ہرگز ہوا نہ ہو آنسو بھی اس بہار میں گلزار بن گئے آنسو بھی اس بہار میں گلزار بن گئے باغ خدا سے دوستو کیاکیا چمن گئے

<sup>152</sup> محوالد "اوده مل اردوم شي كارتقاء"، اكبرحيدري، م 152\_

سرايا:

ماتھا تھا نصف ماہ نہیں اس میں شک ذرا یا تھا ہلال غم رخ مہ پر دھرا ہوا یا خط کہکشاں میں تھا پھٹا لگا دیا یا آدھی رات میں تھا ستارا سا اک کھلا یا آدھی دات میں تھا ستارا سا اک کھلا یا آئینہ تھا عکس رخ شاہ دیں ہے وہ جو دیکھنے نکلتا تھا اس کی جبیں ہے وہ

شهادت:

دیکھا جو بازوؤں کو تو تھے دوش ہے جدا جنگل میں جلتی رہتی پہ لیٹا تھا با وفا

بوچھار چارست سے تیروں کی تھی سوا مشکیزہ خالی سینے کے اوپر دھرا ہوا

الٹی ہوئی ہے سانس ادرا کھڑا ہوا ہے دم

اک نیزہ دورکا ندھے سے ہے خاک پرعلم

سیکیا کم ہے کہ یہا کی ایسے بادشاہ کا کلام ہے جس کے یہاں ہزاروں شاعر پلتے تھے۔

## (ج ) مرثیه بعدانیس

انیس کے بعد کی مرثیہ گوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ مرثیہ صرف ثابی سر پرتی میں پھیلا ۔ صفوی حکومت فتم اپنے دور میں کوئی انیس پیدا نہ کرسکیں ۔ نوابین اودھ کی حکومت فتم ہونے کے بعد عوام کی دلچپیوں اور شعراء کے ذوق نے مرثیہ نگاری کوزندہ رکھا۔ اگر چہانیس کے بعد کوئی مرثیہ نگارانیس کے قد کا اردو کو نہ ملا، تاہم ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ۔ نیس کے بعد مرثیہ آگے نہ بڑھ سکا۔ بقول صفر رحسین:

''خیال کی جتنی ممکن حدیں نظر آتی تھیں سب بھر پھی تھیں۔ ہرفتم کے تصرفات ختم ہو چکے تھے اور پھران کا میلان ، زمانہ کی نغمہ ریزیوں کی گونج نذہبی اور ادبی دونوں فضاؤں پر اب تک اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ پچھلے انداز سے انجراف کرکے کوئی نئی لے چھیڑنا اور کامیاب ہو جانا تصور ہی میں نہ آسکتا تھا۔ اس لیے انیس و دبیر کے بعد کے شعراء نے ای بی ہوئی آواز میں آواز ملانا شروع کیا۔'' 1 ان مرشیہ نگاروں نے مرشے کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں کی ، نہ مضامین میں کوئی وسعت پیدا کی ۔ مرشیہ بالکل ویسا ہی رہا جیسا انیس کے یہاں تھا۔ یعنی چہرے سے شروع ہوا اور رخصت ، رجز ، جنگ کے مدار ج طے کرتا ہوا شہادت پرختم ہوگیا۔ پیارے

صاحب رشید نے ساتی نامے کا اضافہ کیا۔ 1875 میں انیس وانس نے وفات پائی۔1876 میں مرزاد ہیرنے وفات پائی۔1876 میں مرزاد ہیرنے وفات پائی۔اس طرح اس دور کا آغاز 1876 سے مجھنا جا ہے۔

اس دور کے مرشہ نگاروں کی ایک طویل فہرست ہے، کین چند نام بہت اہم ہیں، ان میں عشق تعشق بفیس، سلیس، وحید، مہدی حسن ماہر، اصغر حسین فاخر وغیرہ شامل ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے مرشہ قریب قریب انیس کے ہی انداز پر رہا۔ گرانیس کی قادرالکلامی کے آگے ان لوگوں کے مرشیے بھیکے پڑ جاتے ہیں۔ رزمیہ عناصر بھی انیس کے بعد ملکے پڑ گئے ۔ عشق نے اپ آپ کو انیس سے الگر کھنے کی کوشش کی ۔ عشق میں قوت بعد ملکے پڑ گئے ۔ عشق نے اپ آپ کو انیس سے الگر کھنے کی کوشش کی ۔ عشق میں قوت اورا ظہار دونوں کی کی نہ تھی ۔ وہ میر انیس کی طرح استعاراتی اور پیکری ذہن تو نہ رکھتے تھے لیکن جزئی صورت حال کا احاط محض بیانیہ کے بل ہوتے پرکر لیتے تھے ۔ انھوں نے بہت زیادہ قیدو بنداختراع کیے ۔ اس لیے ان کے ایک الگ د بستان کا ذکر کیا جا تا ہے ۔ مجموعی حیثیت سے مرشہ انیس کے بعد آ گئیں بڑھا بلکہ پیچھے ہی آیا ہے۔

انیس کے بعدمرشہ گوئی کے زوال کا سبب شمس الرحمٰن فاروتی یہ بتاتے ہیں:

''مسدس اور مرشے کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ

میرانیس کے بہت کم مقلد قابل ذکر شاعر تھے۔سب تقریباً کا ملا نقال

تھے۔ورنہ مسدس کی صنف میں اتن دکاشی اور مرشہ کے ساتھ اس کا

تعلق اتناز بردست ہے کہ میرانیس کے بہت بعد بلکہ ہمارے عہد تک

مرشہ لکھنے کی تقریباً تمام سنجیدہ کوششیں مسدس سے دامن کش نہ

موسکی۔' کہ

حسين مرزاعشق

حسین مرزاعشق ،میرانس کے بڑے صاحبزادے تھے۔انیس و دبیر کے ہمعصر تھے۔ان کا کلام صاف تھرا ،سلیس اوراعلیٰ درجے کا ہے اور اس میں اغلاط کم ہیں۔

ي '' اثبات نفي'' تمس الرحمٰن فارو تي ، مكتبه جامعه ، بني وبلي مص 90 – 91 \_

صنائع وبدائع کا بھی استعال اعتدال کے ساتھ کیا ہے۔ زبان دبیان بھی دکش اور سادہ ہے۔
میر عشق ناخ کے شاگرد تھے اور ان کی اصلاح زبان کی تحریک ہے بھی متاثر
تھے۔انھوں نے مرثیوں میں بھی ای طرح کی تحریک کی رہنمائی کی ،جس کا اثر دبستان انیس
اور دبستان دبیر کے مرثیہ نگاروں نے خاطر خواہ قبول کیا۔ ڈاکٹر جعفر رضا لکھتے ہیں:

''صحت زبان وبیان کے لیے میرعشق نے الفاظ کے متعلق اصول وضوابط مقرر کیے اور غلط معنی میں استعال ہونے والے الفاظ اور مختلف الفاظ کے استعال میں تلفظ کی غلطیوں کی طرف نشان دہی کی ۔ ساتھ ہی غلط ومتروک اور مبتذل الفاظ سے احتراز کی تاکید کی ۔ ساتھ ہی غلط ومتروک اور مبتذل الفاظ سے احتراز کی تاکید

میرعشق غزلیں بھی لکھتے تھے،اس لیےان کے کلام میں غزل کے مضامین کوزیادہ اہمیت ملی، جوان کے خاندان کے دیگر شعراکے ذریعہ ایک تحریک کی صورت اختیار کرگئی۔ان کی شاعری میں جذبات نگاری کے نمو نے اکثر ملتے ہیں۔انسانی جذبات کی مختلف پیچید گیاں بھی ہیں۔انسانی جذبات کی تختلف پیچید گیاں بھی ہیں۔ان کا محاکاتی انداز بیان تا ثیر میں اضافہ کرتا ہے۔واقعات کے تسلسل میں ڈرامائی عناصر کا استعمال بھی ہے۔ مناظر قدرت کی عکاسی بھی ہے۔ کرداروں کی خصوصیت ،من وسال اور مرتبے کے مطابق نمایاں کی ہے۔مراثی عشق کا کمزور پہلو،ان کے رزمیہ بیانات ہیں۔ تمام ماحول میں رزم کا رنگ پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی سب سے بوی اہمیت زبان و بیان کے سلسلے میں ان کی خدمات کی بنا پر ہے۔ش الرحمٰن فاروقی لکھتے ہیں:

'' میرعشق اپنی تنقیدی صلاحیتوں کو غیر ضروری قیدو بند اختر اع کرنے میں ضائع نہ کردیتے تو وہ انیس کی روایت قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔''2 میں کامیاب ہو سکتے تھے۔''2 میں کامیاب مطلبہو:

<sup>1 &#</sup>x27;' دبستان عشق کی مرثیہ گوئی''، ڈاکٹر جعفر رضا ہی 125۔ 2 '' اثبات ونفی'' ہٹس الرحمٰن فارو تی ، مکتبہ جامعہ ہے 97۔

آنسو نہ تھے نقاب زمرد نگار میں موتی بھرے تھے دامنِ ابر بہار میں میں

قطرے درخوش آب تھے سارے زمین پر سورج ہے گررہے تھے ستارے زمین پر بہ

بھیلی جو روشیٰ تو قلق کچھ سوا ہوا دل تھا جراغ صبح کی صورت بچھا ہوا

سيّدمرز آنعثق (1239ھ-1309ھ/1823 ھ/1891

مرز آعثق شخ ناسخ کے شاگر دہتھ۔مرثیہ اور غزل دونوں کے استاد مانے جاتے سے ان کا کلام جذبات، حسن بندش،نزا کتب خیال اور تا ثیر کے لیے مشہور ہے۔ڈاکٹر جعفر رضا لکھتے ہیں کہ:

'' تعثق کے مرثیوں کی بڑی خصوصیت ان کا تغزل آمیز پیرایهٔ بیان ہے۔ انھیں خود بھی غزل کے مضامین سے بڑی دلچی تھی جس کا ثبوت ان کا انتخاب تخلص بھی ہے۔'' 1

دل مرا الفتِ شبیر سے بھر دے یارب جو بے اہر پہ وہ دیدہ تر دے یارب جس میں محبوب کا سودا ہووہ مردے یارب دھکِ خورشید ہووہ داغ جگردے یارب

فانة ماتم شبیر بے گھر میرا زلزلے آئیں جو تڑیے دل مضطرمیرا ہے

انھوں نے اپنے مراثی میں اکثر جگہوں پرغزلیت کے ساتھ حسن وعشق کی باتیں قلم بند کی ہیں۔ بھروفراق، وصال وغیرہ کا تذکرہ بردی بے تکلفی سے کردیتے ہیں۔ انھیں نفیس مضامین 1'دبیتان عشق کی مرثیہ گوئی'' جعفررضا می 236۔ 2 ''افکار تعشق'' ، جلد ام 31۔

اورلطف بیان سے عشق تھا۔ تعشق کی سب سے بڑی انفرادیت میہ ہے کہ انھوں نے تغزل اور مرشیت دونوں کو ملا کرایک ایسا ہردل عزیز رنگ اختیار کیا جوآج تک پہندیدہ ہے۔ لیکن اس امتزاج میں مرشیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔وہ داقعات کر بلاکوتغزل کی عینک سے دیکھتے تھے۔ اس حدید سے ان کے رزم میں بھی بزم کا عضر تھا۔ ملاحظہ ہو ہے۔

سے ہے دنیا میں شب ہجر بلا ہوتی ہے دم بدم آرزوئے مرگ سوا ہوتی ہے آہ سینے کے لیے تیر جفا ہوتی ہے دل جلاتی ہے جو شنڈی بھی ہوا ہوتی ہے ذندگی کہتے ہیں دنیا سے گذر جانے کو دل تزیتا ہے گلا کاٹ کے مرجانے کو

حسن ادامیر انیس کی خصوصیت ہے۔ گرتعثق کا انداز بیان پڑھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جذبات نگاری اور واقعات نگاری کو تغزل کی طرف گرنے ہیں دیا بیٹھے اسیرِ ظلم اندھیرے میں نظے سر ڈر ڈر کے دیکھتی تھی سکینہ ادھر اُدھر تھے کس قدر تھکے ہوئے سجاد خوش سیر گرتے ہی دست پاکی نہ مطلق رہی خبر

> جاگے تھے رات میں جو بہت ست ہو گئے دیوار پر بخار میں سر رکھ کے سو گئے

جنگ کے موقعوں پر تعشق اپنے ہیر دکو شجاعانداوصاف کے ساتھ دکھاتے ہیں ڈالیے موقعوں پر ان کا آ ہنگ رنہ میہ ہوتا ہے۔لیکن تعشق اپنے ہیر دکو جمالیاتی آ کینے میں دیکھتے ہیں اور ان کا آ ہنگ بھی کیفیت میں ڈو باہوا ہوتا ہے۔تعشق کا بیانداز غزل گوئی کے رائے ہے آیا۔ مونس

سیّدمحمدنواب مونس،میرانیس کے چھوٹے بھائی تتھاور بہت اچھامر ثیہ کہتے تھے۔ ان کے مرثیوں میں بعض مقامات پرانیس کا دھوکا ہوتا ہے۔مونس کا طروًا متیازان کی فصاحت ہے،جس میں ان کے خاندانی پس منظر کودخل ہے ہے۔ بس مونس فصیح زباں اب نہ لکھ یہ حال خود ہے زبانِ ناطقہ تیری ثنا میں ال خالق نے ختم کی ہے ای گھر پہ بول چال حقا کہ ہے یہ فیض شہنشاہ خوش خصال نازک مثالیوں کی فصاحت کی حدنہیں ہے درنہیں ہے درنہیں ہے درنہیں ہے۔

#### صفى لكھنوى

مولا ناصفی کلھنوی نے تقریباً سبھی اصناف پرطبع آزمائی کی۔سلام اور شخصی مریبے بھی لکھے۔انیس اور حالی پرانھوں نے مریثیے کہے۔ان کی نظم'' آغوش مادر'' 2 بھی مریبے کی حیثیت رکھتی ہے۔کر بلائی مرثیوں کا پہتانہ چل سکا۔

رفيع

مرزا دبیر کے بوتے طاہر صاحب رفیع نے مرشے کی دنیا میں کافی شہرت پائی۔
ان کا انتقال 1948 میں ہوا۔ اوج نے اپنے والد مرزا دبیرے مرشیہ میراث میں پایا اورا سے
آگے بڑھایا، کین طاہر صاحب رفیع مرشے کو آگے لے جانے کے بجائے اور پیچھے لے
آئے۔ انھیں ایک طرف تو نئے عہد کے بڑھتے ہوئے اثرات کا احساس تھا، تو دوسری طرف
وہ اپنی پچھلی روایات کوچھوڑ نانہیں چاہتے تھے۔ اس ذہنی کھش میں وہ مرشے کوجدید افکار
میں نہیں ڈھال سکے اور قدیم طرزیر کا میانی ممکن ہی نہتی۔

> یتو ظاہرہے جہالگل ہے دہاں خار بھی ہے اہل انصاف کے ہمراہ دل آزار بھی ہے

ФФФ ФФФ

<sup>1 &#</sup>x27;'مجموعهُ مراثی میرمونس''،جلدسوم،نول کشور،کانپور،1917،ص64۔ 2'' آغوشِ مادر''مغی کلھنوی،معیار پریس،کھنو۔

باب سوم بیسویں صدی میں مرثیہ گوئی (1901–1936)

# (الف)ميراثِ انيس اور دوسرے اثرات

بیبویں صدی میں جدیدم ہے کے مطالع سے پہلے علی تحریکوں،ادبی روانتوں،
ساجی تغیرات اور تقیدی تبدیلیوں کو دیکھنا ہوگا،اس کے ساتھ ہی اس دور کی مرثیہ گوئی کونظر
انداز نہیں کیا جا سکتا،جس کا تعلق گذشتہ صدیوں سے ہے۔ جدید مرثیوں کے پس منظر میں
کلا سکی مرثیوں کے اثر ات بھی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اثر ات بھی ہیں۔ سرسید
تحریک کے زیراثر ادبی انقلاب کی روبھی ہے۔ آب حیات،مقدمہ شعروشاعری اور موازیۃ
تحریک کے زیراثر ادبی انقلاب کی روبھی ہے۔ آب حیات، مقدمہ شعروشاعری اور موازیۃ
انیس و دبیر کے تنقیدی رجحانات بھی ہیں۔ عالب کا فکری مزاج، شاواوراوج کی فکر کے جدید
رخ بھی ہیں۔ اقبال کا فکری انداز بھی ہے اور نئی سیاس فضا میں مولانا محرعلی جو ہر کا انقلا بی
اسلوب بھی ہے، جس میں واقعہ کر بلاکواستعارے کے طور پر استعال کیا گیا ہے۔ بیسار بے
رخ جدیدم ہے کے پس منظر میں موجود ہیں۔

بیبویں صدی کا ربع اول ہندوستان میں سیای اور معاثی اعتبارے مسلمانوں کی بیساندگی ، گفتن ، بے عملی اور شکتگی کا دور ہے۔ انگریز اصلاحات کے نام پر برصغیر کوغلام بنا رہے تھے۔ صنعت وحرفت تباہی کے کنارے پر پہنچ رہی تھی۔ پہلی جگب عظیم کے بعد ہندوستان میں سوراج کی تحریک کا زور ہوا۔ ہندوستان کی بدلتی ہوئی صورت حال کے مطالعہ کی پہلی کڑی سرسید تحریک ہے۔ سرسید احمد خال (1817-1898) نے انتہائی چیدہ اور مشکل ترین صورت حال میں برصغیر کوسہارادیا۔ انھوں نے زندگی کے تمام شعبوں کومتاثر کیا۔

حالی شبلی اور آزاد کے افکارسرسیّد ترکیک کی ہی چھاؤں میں پلے بڑھے۔ حالی نے مسدس لکھ کرار دومیں طویل نظمیہ شاعری کاسزگ بنیا در کھا۔

ميراثانيس

سرسیّتر یک کے زیرار نظموں کا نیاسٹرشروع ہوااور حالی کی نظر مرشے پر جا کرتھہر گئی۔وہ صفبِ مرشید کے مداح نظراً تے ہیں۔انھوں نے ''مسدس'' میں مرشیے کی تکنیک کو برتا۔ بقول ہلال نقوی:

> '' حالی نے نہ صرف مسدس میں انیس کی تکنیک کو برتا بلکہ انجی فلموں میں بھی انھوں نے ''موضوعات'' کو وسعت دینے میں اس صفِّ مرثیہ کے پھیلا وکو پیشِ نظر رکھا۔''1

انیس کا انقال 1874 میں ہوا اور اس سال انجمن پنجاب کے تحت مشاعروں کی بنیاد پڑی۔ ان مشاعروں میں مناظر فطرت کی شاعری پر بڑی توجددی گئی۔ رام بابوسکسینہ کا خیال ہے کہ آزاد، حالی اور سرور وغیرہ کی نظمیں مرشیے ہی کی خوشہ چیں اور مرہونِ منت ہیں۔ 2 پروفیسر شبیہ لحن نے اپنے مضمون ''میرانیس کی خوشہ چینی اور ان کے خوشہ چیں'' میں تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے۔

"اس عہد میں جدید نظم کا آفآب طلوع ہوا جس کے خاص رہنماؤں میں محمد حسین آزاد، حالی اور کسی حد تک شبلی بھی تھے۔اس قبیلہ کے بھی فن کاروں کے یہاں نقطہ نظر ارموضوع کی جوجدت اور فطرت شناسی اور خالص انسانیت کوفن میں سمیٹنے کی جو کوشش نظر آقی ہے اس میں مغربی اثر ات کے علاوہ اس موضوعاتی تو سیع کا بھی بڑا وخل ہے، جس کا عرفان مرشیہ نگاروں، بالخضوص میرانیس کی وجہ سے عام ہوا۔" می

<sup>1 &</sup>quot;بيسوس صدى ادرجديدمرشيه"؛ بلال نقوى م 107\_

ہے '' تاریخ ادب اردو'' زرام ہابوسکسینہ۔خاتون شرق ،اردو بازار جامع مجد د بلی ، 1966 ہی۔ 334۔ 3۔ ''انیس شنای'' :مرتب گولی چند نارنگ ہی 191۔

شبیه الحن صاحب کے اس نظریہ کی تصدیق اس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ مناظرِ فطرت پر جو نظمیس آزاد، آسلعیل اوراوج گیاوی نے کصیں۔ان میں سے اکثر موضوعات پر انیس و دبیر لکھ بھے تھے۔ مثلاً آزاد کی نظمیس: ''شام کی آمداور کیفیت''،'' جاڑا اور کہرا''، آسلعیل کی نظمیس: ''صبح کی آمد''،'نسیم سح'''' شام کا جھٹیٹا'' اوراوج گیاوی کی نظمیں: ''نسیم سح'''' شام کا جھٹیٹا'' اوراوج گیاوی کی نظمیں: ''نسیم سح'' '' شام کا جھٹیٹا'' اوراوج گیاوی کی نظمیں: ''نسیم سح'' '' شام کا جھٹیٹا'' اوراوج گیاوی کی نظمیں: ''نسیم سح'' '' شام کا جھٹیٹا'' اوراوج گیاوی کی نظمیں۔''نسیم سحز'' کے بہار' وغیرہ۔

ای کے ساتھ جہاں انیس کی پیروی کی جارہی تھی وہاں تقیدی سطح پر جو کتابیں لکھی اس کے ساتھ جہاں انیس کی پیروی کی جارہی تھی وہاں تقیدی سطح پر جو کتابیں اور گئیں، اس میں مرشے کو بہت اہمیت دی گئی مثلاً '' آپ حیات''' مقدمہ شعروشاعری''اور ''موازنهٔ انیس ودبیر''اس کی سب سے نمایاں مثالیس ہیں۔

### و اکتنقیدی نظریات

سودا نے اپنے عہد کے مرثیہ گوشعراء کی بداہ ردی پر بخت تقید کی۔ انھوں نے اپنی نظم دسیل ہدایت 'میں مرشے کے ایک صف خن ہونے کا شعوری احساس دلایا۔ انھوں نے عروضی خامیوں کے علاوہ مرشے کے کردار کی رتبہ شناسی پر بھی توجہ دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی کی مرشیہ گوئی ''مظلوم حسین '' کے بجائے فاتح اور سور ماحسین کا تصور پیش کرتی بیسویں صدی کی مرشیہ گوئی ''مظلوم حسین '' کے بجائے فاتح اور سور ماحسین کا تصور پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے مرشے میں ہمیئتی تجربے بھی کے۔ ان کے کلیات میں منفرد ، مشزاد ، مربع ، مربع ، مربع مشزاد ، تربع بند ، تم جے بند ، تمس ترجیح بند ، اور مسدس ترکیب بند کی ہیئت میں مرشے ملتے ہیں۔

#### انيس كے تقيدي افكار

انیس نے مرشے کے متعلق بعض بنیادی با تیں کہیں ہیں۔انھوں نے اپنے مرشے
د نمک خوانِ تکلم ہے فصاحت میری' میں مرشے کے اصولوں کا اظہار کیا ہے۔اس مرشے
کے چند بند مرشے کی تاریخ میں غور وفکر کا دروازہ کھو لتے ہیں۔
لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تعقید نہ ہو

وہ مرتع ہو کہ دیکھیں اے گراہلِ شعور ہرور ق میں کہیں سابی نظر آئے کہیں نور .

☆

روز مره شرفا کا ہو سلاست ہو وہی لب ولہجہ وہی سادہ ہو متانت ہو وہی سامعیں جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی سامعیں جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی

لفظ بھی چست ہومضمون بھی عالی ہوئے

مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے

ہے کی عب گردن ہے ابرو کے لیے سرمہ زیبا ہے فقط نرس جادو کے لیے تیرگی بد ہے گر نیک ہے گیسو کے لیے تیرگی بد ہے گر نیک ہے گیسو کے لیے دائد آئکس کہ فصاحت بہ کلام دارد

بر خن موقع و هر نکته کلام دارد

برم کا رنگ جدا، رزم کا میدال ہے جدا یہ چمن اور ہے زخموں کا گلتاں ہے جدا فہم کامل ہوتو ہر نام کا عنوال ہے جدا مختصر پڑھ کے دلا دینے کا سامال ہے جدا

دېد بېرې مورمعائب بهي ، دو بقوصيف مجهي مو دل بهي محظوظ مول ردت بهي مور تغريف بهي مو

بیسویں صدی کی مرثیہ گوئی کو جوشعری ضابطہ ملاوہ انیس کے آتھیں بندوں سے ملا۔
اس لیے جدید مرشیوں میں بین تفصیل سے نہیں لکھے جاتے بلکہ چند بندمصائب کے ہوتے جیں۔سودااور انیس کے بعدی مرشیے کو وہ مرتبہ ملا،جس کی وجہ سے آزاد، حالی اور ثبلی نے اس پڑھم اٹھایا۔مرھے پڑآزاد کا سب سے بنیادی اعتراض بیہ ہے کدرزم بزم کے پھیلا و نے مرشیت کو امن تک کردیا۔ آزاد کے مقابلے میں حالی نے تفصیل سے مرھے پر بحث کی ہے۔

حالى كامقدمه

"مقدمهٔ شعروشاعری" (1893) میں مرھیے کے مضامین پر اعتراض کرتے

موئے حالی لکھتے ہیں:

''مرثیہ میں رزم و بزم اور فخر وخودستائی اور سرایا وغیرہ کو داخل
کرنا، کمی کمبیدیں اور طوطے باندھنے ،گھوڑ ہے اور تکوار وغیرہ کی
تعریف میں نازک خیالیاں اور بلند پروازیاں کرنا اور شاعرانہ ہنر
دکھانامر ثیہ کے موضوع کے بالکل فلاف ہیں۔'' (ص 179)
عالی کے نظریات سے اختلاف کے بہت سے پہلوموجود ہیں، کیکن وہ سب سے
غیر جانب دار ہیں، جضوں نے مرھیے کے متعلق بعض تقیدی سوالات اٹھائے ہیں اور مرھیے
کوایک صنف بخن کی حیثیت سے دیکھا ہے۔

#### شبلی کاموازنه

مر ہے کی تقیدی تاریخ ہیں مواز نہ مرفہرست ہے۔ جبلی نے انیس کوموضوع بنایا کہ
ان کے کلام ہیں شاعری کے جس قدر اوصاف پائے جاتے ہیں اور کی کے کلام ہیں نہیں
پائے جاتے ۔ گویا شبلی نے مواز نہ ہیں انیس کو کمل شاعر کے روپ ہیں چیش کیا۔ انصوں نے
مواز نہ ہیں انیس کے متعلق جورائے قائم کی ہے، وہ حرف بحرف درست ہے، کیکن دہیر کے
معا ملے ہیں ان سے ذرائی لفرش ہوگئ۔ دہیر کے کلام ہیں فصاحت و بلاغت و تخیل و کا کات
معا ملے میں ان میں کم سہی کھر بھی ہے اور بہت ہے۔ جس کا ذکر یہاں ضروری نہیں۔
میرے کام کی بات تو اتنی ہے کہ مواز نہ نے کھٹ ابلاغ واشاعت ہی کو تحریر کی بقا کا سبب قرار
میرے کام کی بات تو اتنی ہے کہ مواز نہ نے کھٹ ابلاغ واشاعت ہی کو تحریر کی بقا کا سبب قرار

بیبویں صدی کے بدلتے ہوئے ادب پر غالب، انیس اور حالی کے اثر ات زیادہ گہرے تھے۔شعروادب کی روایتیں بدل رہی تھیں۔ سائنس وفلف اور علوم مادہ کی تعلیم زور پکڑرہی تھی۔ مغرب کے اثر سے تہذیبی اور تدنی سطح پر تبدیلیاں ہوری تھیں۔ جن لوگوں نے اس بدلتی ہوئی روش کو محسوس کیا ، ان لوگوں کے فن نے نی فضا میں سانس لینا شروع کیا۔ مرجے کے جن شعرانے اس تبدیلی کو محسوس کیا ان کے یہاں مرجے میں بھی ایک قتم کی تبدیلی آئی۔

شا عظیم آبادی اور اوج لکھنوی کے مرشیے نئی منزل کا پیتاد ہے ہیں۔

موضوع ماجی اعتبارے بدلتے ہیں اور زبان موضوع کے اعتبارے بدلتی ہے۔
جب زندگی کروٹ بدلتی ہے اور معاشرے کو نے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے تو موضوعات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ جہال تک ہیئت کا تعلق ہے، اس میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی جب تک شاعر پینہ بچھ لے کہ اس کے تجربات خام سانچہ میں ڈھل رہے ہیں۔ مرشدا یک گئی مسلل ہے گرواقعات کوایک مرتب شکل میں کھا جاتا رہا ہے۔ بیسو یں صدی کی ابتدا میں بھی مرشیہ ای ترتیب سے لکھا جاتا رہا۔ مرشے کی ترکیب میں چرہ، آمد، سراپا، رجز، جنگ، شہادت، بین کے اجزاشائل ہیں اور یہی اجزامر شے کے داخلی ساخت قرار پائے۔ بہت شہادت، بین کے اجزاشائل ہیں اور یہی اجزامر شے کے داخلی ساخت قرار پائے۔ بہت شہادت کے اجزاشائل ہیں اور اچھے سے اپنے آپ کو آزاد کرلیا۔ سراپا، رجزاور شہادت کے اجزائو بہت کم کر کے ان کی جگہ نے مضامین کو جگہ دی۔ موضوع میں ترمیم اور تبدیلی کو بچھ لوگوں نے پند نہیں کیا اور اچھے سے اچھے مرشے کو مسدی کئی صفی تن میں ترمیم اور نظام ترکیبی سے ہٹ کر کہا جانے والا مرشی نہیں بلکہ مسدی ہے، جب کہ مسدی کوئی صفی تن نظام ترکیبی سے ہٹ کر کہا جانے والا مرشی نہیں بلکہ مسدی ہے، جب کہ مسدی کوئی صفی تن میں میں میں میں مرشے کا ارتقاع صاف نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تدنی اور معاشرتی تبدیلیوں کا عکس بھی نمایاں مرشی کا ارتقاع صاف نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تدنی اور معاشرتی تبدیلیوں کا عکس بھی نمایا گیا ہے۔

مرشے کی خارجی ہیئت مسدی ہی رہی البتہ چندمر ٹیدنگاروں نے ہیئت میں تبدیلی کی کوشش کی اور نے ہیئت میں تبدیلی مقبول ہیئت مسدی ہی ہی جاسکتی ہے۔
مسدی میں تیسراشعر شیپ کہلا تا ہے اور عمو ماز وردار ہوتا ہے اور اپنے پہلے دونوں شعروں سے
الگ قافیہ اور ردیف رکھتا ہے ۔ مَر ٹیہ سودا سے لے کراب تک ای شکل میں لکھا جاتا ہے۔
عالب نے بھی ای فارم میں طبع آزمائی کی ۔مسدی کی بخر ،موضوعات، جنگ، ہنگام وغا، مار
دھاڑ، رعب، دید ہو، وحشت، سور ماؤں کے رجز ، صبح کا ماں، گرمی کی شدت، پانی، چھولوں کا
کھلٹا اور کیفیتِ آمدِ بہار کے لیے مناسب ہے۔ مرشے کا ہر بندایک اکائی ہوتا ہے اور عام
طور پر بیراگر افیکل ترتیب کے لحاظ سے مربوط ہوتا ہے۔ ہر بند کے آخر کا مضمون اگلے بند

کے سرے سے جاملتا ہے۔ ہر بند کا تیسر امصر عمضمون کو اٹھانے کے کام آتا ہے۔ چوتھ مصر عے میں شعر کی اٹھان صاف نظر آتی ہے تا کہ بیت کامضمون تیسرے اور چوتھ مصر عے کی مصر عے میں انتہا کا ممل دکھائی دیتا ہے۔ مسدس کی حیثیت کے مطابق بڑھے۔ پانچویں چھٹے مصر عے میں انتہا کا ممل دکھائی دیتا ہے۔ مسدس کی اس خوبی کے پیشِ نظر بیسویں صدی میں بھی اس ہیئت کو اپنایا گیا۔ البتہ مواد میں تبدیلی واقع ہوئی۔

ہیئت اور مواد کے رشتے کو بچھنے کے لیے ذیل میں چند ناقدین کے خیالات پیش کیے جاتے ہیں:

"شاعر کا پہلا کا مشاعری ہے۔وعظ دینانہیں...شاعر کا تعلق جذبات کی دنیا ہے۔اگروہ اپنے تمام سازوسامان،تمام رنگ وہو،
تمام ترنم وموسیقی کو پوری طرح کا میں نہیں لائے گا،اگرفن کے اعتبار
سے اس میں بھونڈ اپن ہوگا،اگروہ ہمارے احساسات کو لطافت کے ساتھ بیدار کرنے میں قاصررہے گاتو اچھے سے اچھے خیال کا وہی حشر ہوگا جو دانے کا بنجر میں ہوتا ہے۔"

(سچا دظہیر ''اردوکی جدیدانقلابی شاعری' نیااوب 1939)

''مواداوراسلوب لازم وطروم ہیں اور زندہ ادب میں ان کو
ایک دوسرے ہے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ادب کوئی باہری چیز نہیں ہے
بلکہ مواد کے ساتھاس کی اندرونی ترکیب میں شامل ہے اورادب میں
زندگی اور بالیدگی پیدا کرتا ہے۔اسلوب ہے مواد میں جان آتی ہے۔
ہرقوت اظہار کے بعد حقیقت ہوتی ہے اورا ظہار کے معنی یہ ہیں کہ کوئی
مخصوص موز وں صورت اختیار کی جائے۔ پرانے اسلوب کی غلامانہ
تقلید تو یقینا ہمار ہے جق میں موت کا تھم رکھتی ہے،لیکن نے مواد کے
لیے موز وں اسالیب جواتی تو انائی رکھتے ہوں کہ مواد کو جاندار بناکیس
نہایت ضروری ہیں ورندادیب کی کوئی کوشش اد لی کیے جانے کی مشتق

نہ ہوگی۔ فکر اور اسلوب ایک راگ کے دوسر ہیں جن کے ل کر ایک ہوجانے سے راگ کا تصور نہیں ہوجانے سے راگ کا تصور نہیں کر سکتے۔ ادب ہیں ہم کو پرانے اسالیب سے کام لینا ہے اور سے فکری میلانات کے مطابق نے اسالیب بھی ایجاد کرنا ہے لیکن ہر بغیر سوچی بھی بدعت کو ہم اسلوب نہیں کہ سکتے۔ اسلوب تو وہ ہے جس کو خود مواد متعین کرے گا گر جب بیاسلوب وجود میں آ جائے گا تو ایسا ہوگا کے زندگی کا ضام من ہو سکے گا۔

(مجنول گورکھوری: "ادب اور زندگی" م 60)

" آپ کھ بھی کئے ، ادب کی جان تمثیل ، استعارہ اور رمزوایما ہیں۔ادیب اپی قلر کے لیفن ڈھونڈھتا ہے۔ جہال فکر کے بغیرفکر کی بغیرفن ہے متنی ، ہے مقصد اور بے کار ہوتا ہے وہاں فن کے بغیرفکر کی تاثیر، اس کا جادو، اس کی جذباتی اپیل، اس کی قوت اور طاقت یا تو محدود ہو جاتی ہے یا ناکام ۔فن ان معنوں میں افادی نہیں ہے جن معنوں میں ہزافادی ہے ۔فن حسن کاری کر کے مسرت اور مسرت معنوں میں ہزافادی ہے ۔فن حسن کاری کر کے مسرت اور مسرت کے ساتھ بھیرت میں اضافہ کرتا ہے ۔فن کے تقاضوں کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا، فکر کی خاطر بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ "

(آل احمر سرور: "ادب اورنظرید" به 270)

" ترقی پندادب کا زاوید نظر مواد اور بیئت کے تعلق کے بارے بیس بہت واضح ہے۔ وہ تمام شعراء اور نقاد جوزندگی کونامیاتی مانتے ہیں، جومقدار سے خصوصیتوں کے بدلنے کے قائل ہیں، جو شاعری کوزندگی کا مظہر مانتے ہیں، جوادب کوسا جی ترقی کا آلہ سیجھتے ہیں، جوتدن کو عام کرنا اور فنون لطیفہ کوعوام کی چیز مانتے ہیں وہ کسی حالت میں بھی ہیئت اور اسلوب کومواد پر اہمیت دینے کے لیے حالت میں بھی ہیئت اور اسلوب کومواد پر اہمیت دینے کے لیے

#### (احتثام حسين: تقيدي جائز ، م 251)

مندرجہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہے کہ شاعری میں ندصرف مواد کی اہمیت ہے اور اس کے اہمیت ہے اور اس کے اہمیت ہے اور اس کے دائر سے میں شاعری کی تمام تکنیک آجاتی ہے۔ کوئی بھی فن پارہ مواد اور بیئت کے حسین امتزاج کا نام ہے۔

بیسویں صدی کے رائع اقل میں مرشہ نگاروں میں دونا مالیے ہیں جن کی مرشہ گوئی جدید مرشہ گوئی جدید مرشہ گوئی کے پس منظر میں قابل ذکر ہے۔ ایک شاداور دوسرے اوج ۔ ان شعراء کے دورتک قدیم طرز کی مرشہ گوئی تقریباً دم تو ڑتی گئی ہے۔ چند شعراء پرانی روش پرسنر جاری رکھتے ہیں، چنانچہ ان میں تو انائی کی کی نظر آتی ہے۔

انیس و دبیر کے زمانے سے ہی دونوں کے طرزخن میں فرق ہونے کی وجہ سے دو گروہ بن مجئے تھے۔ان کے خاندان کے افراد اور شاگردوں نے بھی انھیں کے طرز پر مرثیہ گوئی شروع کی ۔انیس و دبیر کے علاوہ میرعشق بھی تھے جوان دونوں سے الگ رہ کرا پناالگ رنگ اختیار کرر ہے تھے۔ان مراثی میں تغزل کارنگ جھلکنے لگا تھا۔

صفدر حسین نے شعرائے بعدانیس کودوحصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 'مرثیہ بعدانیس'' میں لکھتے ہیں:

" پہلا طبقہ تو ان شعرا سے متعلق ہے جنمیں عہدانیں کے اثرات براہ راست پنچے۔ یہ وہ شعراجی، جن کا شاعرانداعتبار قریب قریب انیس و دبیر کی آخری زندگی میں قائم ہو چکا تھا لیکن ان کے کمالات انیس و دبیر ہمونس، انس وغیرہ کی وفات کے بعد سامنے آئے اور قریب تحبیس یا تمیں سال تک نور افشانیاں کر کے ان کی شعر کوئی ۔ دوسرا طبقہ ان شعرائے مرز ااوج اور شاد ظیم آبادی پہلے طبقے کے بعد کمل ہوا جو بہ استثنائے مرز ااوج اور شاد ظیم آبادی

یملے طبقے کے اساتذہ کے شاگرد تھے۔مرز ااوج اور شاد دوایسے افراد اس حصے میں نظر آئیں گے جوانیس کے وقتوں سے ہی شاعری کررہے <u>ت</u>ے، کین ان کی آوازوں میں اجتہادی قوت قریب قریب 1900 میں ما اس کے بعد پیدا ہوئی۔ پیرطقہ ایک طرف تو عہدانیں کے اثرات سے ملا ہوا ہے اور دوسری طرف دورِ حاضر سے بعنی اس میں 1900 ے کے کرآج تک کے تمام مرثیہ گوشائل ہیں جن کی فہرست ذرا طولانی ہے، لیکن بعض مہولتوں کے خیال ہے ہم پیش کرتے ہیں۔'' (صفدر خسين: نگار،نومبر 1933)

دبستانِ دبير:

خاندانی شعرا: مرزامجمه جعفرادج

مرذاطابردفع

خاندان کے شاگرد: شاد عظیم آبادی

صغيربلگرامي

مظفرعلى خال كوثر

فراست زيد بوري

افضل حسين ثابت

سرفراز حسين خبير

دبستانِ انيس:

جليس،عارف،قديم،عروج،ذکي،فائز، جليل،فائق ,فريد

The second section is the second section of the second

خاندان کے شاگرد: قارغ سیتا پوری علی حامد جو نپوری،

رياض الدين رياض مهاراجه سيدمحم على خال ساحر

دبستان عشق:

پیارےصاحب رشید، باقر مرزاحمید، ادب، مودب، سجاد حسین شدید، جسیم، مهذب خاندان اجتباد: فاخر، ذاخر، جاوید، حسین، عیم آشفته انفرادی شعرا: بیان بردانی شیم امروبوی، برم اکبرآبادی، آغاشاعر د بلوی

# (ب) دبستانِ انيس

اردوزبان میں مرشد کی ابتدا نہ بہی ضرورت سے ہوئی اور ندہب وہ تھا جس میں اہل بیت کی محبت آیہ مودت کے مطابق کی واجبات ہے کم نہتی ۔اس جذبہ محبت نے مجالس عزاکے دومتصد تھمرائے ،ایک تو واقعہ کر بلا کے واقعات کی تبلیغ دوسر ہے ان کے مصائب سناکر گریہ وبکا ۔مرشیہ چونکہ مجالس عزاکی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر لکھا جاتا تھا، ان دونوں مقصدوں سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ انیس نے سامعین کے ذوق دونوں مقصدوں سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ انیس نے سامعین کے ذوق احساس اور ماحول کے اثر ات کوشامل کر کے مرشہ کوع وہ تر پہنچادیا۔

انیس کے فور اُبعد شروع ہونے والا دورانیس کے اثر ات سے اتنا قریب تھا کہ نہ تو مرشے کا مقصد بدلا اور نہ افراد مرثیہ کے تصور میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی۔ انیس نے مرشے کا جومعیار چیش کیا تھا بعنی \_

> دبدبه بھی ہومصائب بھی ہوتوصیف بھی ہو دل بھی مخطوظ ہول، ردت بھی ہوتعریف بھی ہو

د بدبہ سے مراد ہے زبان کی بلند آ ہنگی ،مصائب کے معنی ہیں ہیرو کی ہے کسی اس کی شہادت اور غم انگیز واقعات کے بیانات ، آخر میں تو صیف کا مطلب ہے انسان کی صفات :صبر وایثار ، شجاعت و استقلال ، رحم وکرم ، کمالات ، حرب ضرب کی مدح سرائی اور ان تینوں عنوانات کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری کی تعریف کی جائے۔ سامعین کے دل محظوظ ہوں اور گرید د بکا سے

مجلس کامقصد بورا ہو۔اب اس نظریے کی روشی میں مر میے کے حدود بیہوئے۔

(1) بداعتبارساخت: چېره، بهار، رخصت، آمد، رجز، جنگ اورشهادت.

(2) به اعتبار مضامین : مناظر فطرت، جذبات نگاری، فنون جنگ، جنگ کا میدان، میدان کے نقشے ،کردار نگاری اوراخلاتی درس۔

یہ حد بندیاں فدہبی عقاید اور ماحول کے امتراج سے مقرر ہوئی تھیں۔انیس کے بعد جننے شعراء آئے انھیں ہمی ای حد بندی کے اندر مرثیہ کہنا پڑا، جب تک خود ماحول اور فدہبی نظموں نے اپنارخ نہیں بدلا۔انیس کے بعد مرثیہ ساخت کے اعتبار سے بالکل ویسائی رہا۔ابہم دبستان انیس کی مرثیہ گوئی کامختصر جائزہ چیش کرتے ہیں:

### خورشيدعلى نفيس: (1234 ه-1318 هـ)

انیس کے تین بیٹے نفیس، سلیس اور رئیس میں نفیس فن مرثیہ گوئی میں صحیح طور پر انیس کے جانشین تھے۔اگر چنفیس کا انقال 1901 میں ہوگیا تھا، کیکن ہیں ویں صدی کی ابتدا میں پہلا نام نفیس کا آتا ہے۔وہ مرثیہ نگاری میں انیس یا دہیر کے مقابلے کوئی انفرادی حیثیت تو قائم نہیں کر سکے، لیکن ان کے کلام میں وہ شکوہ، پائلین ، سلاست، روانی اور پرجنگی ہے جو ایک قادرالکلام شاعر کا حصہ ہوتا ہے۔

کر پاتے لیکن گھسان کا رن پڑنے کا منظر نفیس کے یہاں بہت خوب ہے۔ایے موقعوں پر ہیت ناک سمال نظروں کے سامنے آجا تا ہے۔ جنگ کا ایک منظر مطلع '' میں بلبلِ شیری تی خن باغ علیٰ ہوں'ئے

تینوں پہ ہیں تینیں تو سانوں پہ سانیں ناوک پہ ہے ناوک، تو کمانوں پہ کمانیں تیروں کی ہیں نوکیں کہ ہیں افعی کی بانیں سب لیس ہیں اڑنے پراڑا نے ہوئے جانیں اضی ہوئی ڈھالیں صفت ابر بہم ہیں تا دور نشاں اونچے ہیں تلواریں علم ہیں تا دور نشاں اونچے ہیں تلواریں علم ہیں

صف برگری جوصف تو علم پر علم گرے نیزے گرے کہ ہاتھ سے جیسے قلم گرے کانے جو ہاتھ قبضہ ششیر چھٹ گئے

رعشہ ہوا کہ چنکیوں سے تیر جھٹ گئے

شاعری کا دافلی پہلو بہت اہم ہوتا ہے اس کے لیے زبر دست وسعت نظراور قادرالکلامی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انیس کے پاس دو زبردست اہم خوبیال تھیں : ایک تو ان کی زبان اور دوسرے واقعات اور کردار کے ذیل میں ان کی نفیاتی پہنچے۔ انیس کے کلام کو معیار بنا کر مرشیہ لکھنے والوں نے فارجی پہلو پر زیادہ زور دیا۔ ہوسکتا ہے کہ ان لوگوں نے فارجی پہلو کو بہا فارجی پہلو ہو۔ حالانکہ اصل خصوصیت انیس کے دافلی پہلو میں فارجی پہلو کو بہا فارجی پہلو ہو کی ان کا ہاس پہلو ہوگئی ہولیکن اس پران کو عبور نہ حاصل رہا ہو۔ وافلی شاعری کا کمال سیرت نگاری، نفیاتی تجزیہ اور جذبات کی مصوری میں سامنے آتا ہو۔ وافلی شاعری کا کمال سیرت نگاری، نفیاتی تجزیہ اور جذبات کی مصوری میں سامنے آتا نظر ہمیشہ اس بات پر رہتی کہ کس طرح کا کردار ہے اور مختلف موقعوں پر کس جذبے کا کتنا اثر واقع ہوگا۔ نفیس کے یہاں جذبات کی مصوری انیس کے مقابلے میں کم سہی لیکن پھر بھی ہو اقع ہوگا۔ نفیس کے یہاں جذبات کی مصوری انیس کے مقابلے میں کم سہی لیکن پھر بھی ہو اور بہت ہے۔ نفیس نے عبال جذبات کی مصوری انیس کے مقابلے میں کم سہی لیکن پھر بھی ہو اور بہت ہے۔ نفیس نے حفظ مراتب اور سن کا لحاظ رکھتے ہوئے نفیات کی غمازی کی ہے۔ اور بہت ہے۔ نفیس نے حفظ مراتب اور سن کا لحاظ ہو ہوئے نفیات کی غمازی کی ایک مثال ملاحظ ہو

چلایا ہم کو چھوڑ کے بابا کہاں چلے اے جاں نارسیّدوالا کہاں چلے ہتھیار بج کے لاکھوں میں ننہا کہاں چلے خیے میں سبکوچھوڑ کے پیاساکہاں چلے امال نے کہددیا ہے کہ لے آؤباپ کو المال نے کہددیا ہے کہ لے آؤباپ کو لیجے بید مثک دی ہے سکینہ نے آپ کو سکت نہ مثل دی ہے سکینہ نے آپ کو سکت نہ مثل دی ہے سکینہ نے آپ کو سکت نہ مثل دی ہے سکت ہیں۔

ساقی نامنفیس کے مراثی میں کی کے ساتھ ملتا ہے اور مرثیہ کا تقدس برقرار رہتا ہے۔ بقول قبقام حسین جعفری:

'' مرثیہ میں ساتی نامہ کی داغ بیل انیس مرحوم نے ڈالی۔ میرنفیس نے مرشیے کے اس گوشے کو بہت وسعت دی۔ ساتی نامے کے مفہوم میں تبدیلی ہوئی۔ شاعر کا خطاب ساتی کوڑ سے ہوتا تھا اور وقت دوراں کو پکاراجا تا۔'' 1

مخضرید که زبان و بیان میں شکوہ اور نازک خیالی کے اعتبار سے نفیس کے مراثی اپناایک اہم مقام رکھتے ہیں۔

جليس

سیّد ابو محمد عرف ابّو صاحب جلیس، میرسلیس کے صاحبزادے تھے۔ پیارے صاحب رشید سے اصلاح لیتے تھے۔ عین عالم شباب میں 1325 ھیں رحلت کر گئے۔ان کی شہرت بہت کم ہوئی۔

سيّر على محمد عارف كهنوى (1859-1916)

سیّدعلی محمد میرنفیس کے نواسے تھے۔ مرثید گوئی اور مرثید خوانی کے اصول اپنے نانا نفیس سے سیکھے۔ مرشیے کی ساخت زبان اور خیالات کے اعتبار سے فیس ہی کی پیروک کی۔ جدو آبا کا چلن چھٹنے نہ پائے مجھ سے طرز مرغوب کہن چھٹنے نہ پائے مجھ سے

1 "شاكردان ميرانيس"، ققام حسين جعفرى بس 185 -

عارف کی زندگی ای فکرمیں کٹ گئی کہ'' طرز مرغوب بخن چھٹے نہ پائے''اس لیے ان کے مراثی کا انداز انیس وفٹیس ہی کا ہے، لیکن انداز کچھ کمزور ہے۔ آپ کے مراثی پاکتان میں'' معارف یخن' کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

ان کے مراثی میں دبستانِ انیس کے شعراء کی طرح انیس کی پیروی کے سبب کوئی المیازی حیثیت حاصل نہیں کرسکے۔ مرثیہ نگاری میں کوئی نئی راہ روش اختیار نہیں کی۔ انیس و دبیر کی مرثیہ نگاری میں اپنائے گئے عناصریا موضوعات پر ہی طبع آزمائی کی۔ ان کے مراثی میں تین خصوصات نمایاں ہیں :

1 مضمون آفرین پارعنا کی خیال ، 2 - جوش بیاں ، 3 - مرشیت

عارف ہیروکی سیرت اور اس برظلم وستم پچھاں طرح پیش کرتے ہیں اور بین کے اشارات پچھالی برجشگی سے کرجاتے ہیں، جن میں خیالات وزبان کی سادگی بھی ہوتی ہے اور جذبات کی تخلیل بھی، اس لیے سوز وگداڑ تیزتر ہوجا تا ہے۔ جناب علی اکبڑ کے حال میں ایک مرشے کا پچھ حصد دیکھئے۔

آپس میں رہا کرتی تھیں باتیں یہی پہروں سب کی بیتمناتھی کہ جلدی ہے جواں ہوں دل برھتا تھا ماں باپ کا بیر ہے تھے دعا یوں جو جو با ہے والے تھے وہ دیتے تھے دعا یوں

ار مان ہو پورا شبہ والا کی بہن کا وہ دن ہو کہ اس گھر میں قدم آئے دلہن کا

وہ عورتیں جن سے کہ زیادہ تھی ملاقات آتی تھیں زیارت کے لیے اکثر او تات
یول دست اوب جوڑ کے کہتی تھیں وہ خوش ذات بی کی کہو فرزند کی تھہرائی کہیں بات

فرماتی تھیں زین ابھی جلدی مجھے کیا ہے

ہو جائے گی شادی بھی جومنظور خدا ہے

یوں پوچھو تو پیغام گئے آئے کئی جا لیکن ابھی راضی نہیں شاہنٹہ والا گوسب سے زیادہ مجھے اس کی ہے تمنا پرمصلحت ایس ہے کہ ہے دیر ہی زیبا جودل میں ہان کے نہیں ظاہروہ کسی پر موقوف ہے یا وقت پہیا شہ کی خوشی پر

عورتوں کے جذبات اوران کی گفتگو کی مصوری کیسی لا جواب ہے۔

عارف نے واقعات کر بلا کے سلسلے میں دبستان انیس کے شعراء کی طرح تصرفات کے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش بھلے ہی نکل آئے لیکن نفیات کی رو سے یہ ساری باتیس قرین قیاس ہیں۔ مندرجہ بالا بندوں کے علاوہ ایک موقع اور دیکھئے جہاں عون ومجمد امام حسین سے رخصت لے بچے ہیں۔ ماں کو یہجلدی ہے کہ بیٹے جلد ماموں پہ فدا ہوں اس لیے انھیں منظور نہیں کہ بچے خیمے میں آگر رخصت کے لیے دیر لگا کیں لیکن اور بیبیاں ملنا چاہتی ہیں۔ اس موقع پرجذبات کی مصوری اس طرح کی ہے۔ بولی بانو کہ بلا لاؤ انھیں گھر میں ذرا کہانہ نب کہ کیا کام ہے یاں اب ان کا عرض کی دیر نہ ہو آپ کا ہے یہ منشاء ہم وہیں جاکے ملے آتے ہیں بولیس انجھا

حق مرے پالنے کا جو ہے ادا کر کے مریں کہددوسر مامول کے قدموں پی فدا کر کے مریں

عرض کی بانوئے ذی جاہ نے بادیدہ تر دیکھ لیں آپ بھی تو چل کے انھیں ایک نظر ہو کے مغموم یہ کہنے گئیں شدکی خواہر فائدہ ؟ دیکھ لیا ان کو پھر اک بار اگر

غمِ فرقت دل مضطر کو نه تزیائے کہیں ڈر ہے الفت کا مجھے جوش نہ آجائے کہیں

ہم زباں ہو کے کیاسب نے جواز حداصرار اٹھ کے ہمراہ گئیں تادر خیمہ نا چار جھک کے کرنے گئے سلیمیں جووہ گل رخسار دل نہ قابو میں رہا آگیا ہے ساختہ پیار

ہاتھ کھیلا کے اشارے سے بلایا ان کو

ایک ہی بار کلیج سے لگایا ان کو

آئی نضے سے دلول کے جو دھڑ کئے کی صدا دکھے کے چہروں کو فرمایا کہ واری میر کیا عرض کی مرنے سے ہم کونہیں کچھ خوف اصلا تھا مگر آپ ہی کی بس خفّل کا دھڑکا کی مرنے سے ہم کونہیں کچھر کہا آپ کا دل سینہ میں کیوں کمل ہے منہ پھرا کر کہا بانونے کہ ماں کا دل ہے منہ پھرا کر کہا بانونے کہ ماں کا دل ہے

پولیں بیدد کھے کے بانو کی طرف زینب زار جو میں کہتی تھی وہی بات ہوئی آخر کار

گوہ باشک ابھی تک مری چٹم خوں بار مقتضائے بشریت ہے گر ہوں نا چار

ضعف سا کچھ جگر ودل میں ہوا جا تا ہے

اب سدھاریں کی مرصی برمین فرق آتا ہے

عارف کی مرشیہ گوئی پرڈا کر صفدر حسین تھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

د' لیکن مجموعی طور پر بینقص بھی پایا جا تا ہے کہ انیس جیسی

قادرالکلامی نہ ہونے کی وجہ ہے اکثر قامتِ خیال پر قبائے زبان مسکی

ہوئی ہے۔ جس کی وجہ سے ان کے مراثی کے چروں میں جہاں تختیل

بیائی کا موقع ملتا ہے روائی کے بجائے تکلف سا پیدا ہوجا تا ہے، لیکن

انیس وفیس کے نمونے نگا ہوں میں تھا اس لیے بعض جگہ بند کے بند

مانچ میں ڈھلے ہوئے نگا ہوں میں تھا اس لیے بعض جگہ بند کے بند

مانچ میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں'' 1

مزم باور کلوار کی تحریف می پوجائے ہیں۔

مزم باور کلوار کی تحریف ہوجاتے ہیں۔

<sup>1 &</sup>quot;مرثيه بعدانيس" ،صفدرسين -" نگار" ،نومبر، 43 ص 6 \_

## (ج) د بستانِ د بیر

ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی 1 اور سکندر آغا نے نے دبستانِ دبیر میں گئ شعراء کا ذکر کیا ہے۔ سکندر آغانے تو مرز ااوج کے شاگر دوں کی جالیس شعرا پر مشتمل ایک فہرست مرتب کی ہے، جس میں چند کوخصوصی اہمیت کا حامل بتایا ہے۔

'' مرزااوج کی حیات میں یونس زید پوری ، فراست زید پوری، طالب حسین طالب، سرفراز حسین خبیر، بادشاه حسین عرفان نے شہرت یائی۔'' 3

مرزااوح (1853-1918)

جدیدمر شیے کے پس منظر میں اوج اپنے اسلوب، طرز فکر کے اعتبار سے ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔جدیدمر شیے کی جانب پہلاقدم اوج نے اٹھایا۔انھوں نے دبیریت کی تمام تر لسانی، فنی، علمی اور شعری صفات کے ساتھ مرثیہ گوئی کے میدان میں قدم رکھا، وہ مرشیہ میں موضوع کے انتخاب اور بندش میں دبیر ہی کی مما ثلت رکھتے ہیں۔

میرانیس نے والدخلیق کے حوالے ہے لکھاتھا ع

<sup>1 &#</sup>x27;' د بستانِ د بیر''، ذ اکرحسین فارو تی

<sup>2 &</sup>quot;مرزااوج،حیات اورکارنامے"، سکندرآغا۔

قى "مرزااوج،حيات اوركارنام، سكندرآغا

خقا کے خیق کی ہے مربسرزباں مرزاادج اپنے والد کے حوالے سے کہتے ہیں ع ہوبہود بیر کی تو نے لکھی زباں

ایک بندبھی ملاحظہ ہو \_

لو خلعتِ انعام ہوا نظم کو حاصل الدادِ شہنشاہ دو عالم ہوئی حاصل الہام خدا ہے کہ بیال کر سرمحفل علامہ حتی کے مقالات مقاتل بندش ہونئی طرز نخن جانے نہ پائے اس باغچہ میں غیر کا رنگ آنے نہ یائے

اوج نے تقریباً سومرافی تصنیف کے، جن میں سے ایک مجموعہ ' معراج ااکلام'' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ابتدائی عمر میں ان پہ پوری طرح '' دبیریت' مسلط تھی، لیکن رفتہ رفتہ زمانے کے مذاق سے مجبور ہوکر'' انیسیت' کی طرف آئے۔ نظر الحن فوق'' سبع مثانی'' کے دیبا ہے میں لکھتے ہیں:۔

''موجودہ زمانے کے عام مذاق اور ملک کے عام رجمان طبائع کو دیکھ کر استاذی معظمی مرزا اورج صاحب مرحوم اور مکری مرزا طاہر صاحب بہت کچھ مرزا صاحب کے رنگ سے الگ ہو گئے اور دونوں صاحب بہت کھ مرزا صاحب کے رنگ سے الگ ہو گئے اور دونوں صاحبوں کے کلام میں'' انسیت'' کارنگ غالب نظر آتا ہے۔'' 1 صفدر حسین لکھتے ہیں: -

''اس میں شک نہیں کلامِ انیس کی او بی حلقوں میں مقبولیت اور'' موازنہ'' کی تصنیف ان کی ملک سے روشنای اتنی بڑھ گئی کہ بڑے بڑے فرسودہ وضع کے پابندم شیۃ گویوں کو بھی اپنے قدیم رنگ میں جابجا تبدیلیاں کر کے انداز انیس کی تقلید کرنی پڑی۔ بہر حال اس کوشش میں مرز ااوج کے کلام میں انیس و دبیر دونوں کا احتزاج بیدا کوشش میں مرز ااوج کے کلام میں انیس و دبیر دونوں کا احتزاج بیدا میں انیس بر فراز حسین نہر کھنوی نہم کے ڈیو بھنو ، 1960

ہوگیا۔'' لہ

ان کے ابتدائی کلام اورا خیر عمر کے کلام سے دونمو نے پیش کیے جاتے ہیں۔منظر نگاری کی ایک مثال ملاحظہ موجس میں دبیریت کارنگ ہے۔

ظلمت ہوئی جب زلف کشاپردہ شب میں بخت سید روز چھپا پردہ شب میں سرکی جو رخ سر سے روا پردہ شب میں دوپوش ہوا مہر سرا پردہ شب میں دکھلانے گےروئے جہال تاب ستارے

حکے صفت طابع مہتاب ستارے

اب ایک اورمنظر ملاحظہ وجس میں انیسیت کارنگ ہے۔

عجیب رنگ ، نرالا سال ، نیا عالم وه شخندی شخندی بوا ده ترشح شبنم وه ضو قَلَن علم آفتاب کا پرچم وه دویج بوئے تارول کی روثنی مدهم

سحر کے غازہ کافور کا وہ بہہ جانا

وہ مشک شب کی سیابی کا پیچھے رہ جانا

سحر کی دیتے تھے غنچ چنک چنک کے خبر سروں کے ثافوں کے نکتے سرک گئے تھ گر بہار دیکھتے تھے پھول اٹھا اٹھا کے سر شجر تھے محو تماشا بلند ہو ہو کر

> ہوائے گل میں ہوں کی طرح سے بردھتی تھیں مچل مچل کے درختوں نیہ بلیس چڑھتی تھیں

کہیں کہیں ایک ہی مرشیے میں ایک بند دبیر کے رنگ پر ہے تو دوسرا انیس کے رنگ پر۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ پچھ مصر سے انیس کے رنگ میں ہیں اور اسی بند کے پچھ مصر سے دبیر کے رنگ میں ۔ انیس و دبیر سے انھیں جو اسلوب ملاتھا، ان ہیں ثقالت بھی تھی ، جس نے خالص مقکرانہ مضامین کے نباہ میں وقتیں پیدا کردی تھیں ۔ محکد رضا کاظمی کیصتے ہیں۔ '' زبان پر اس قدر عبور کے باوجود وہ وقار علیت کا سرالطافت اظہار سے نہیں ملا سکے ۔'' کے لیکن ان کی

<sup>1</sup> مرشد بعدانيس مفدر سين "فار" بنومبر، 43 مل 13-

<sup>2 &</sup>quot;جديداردومرثيه" محدرضا كاظمى م 39\_

طبیعت مسلحانی ہی ۔ جن چیز ول کی ضرورت محسوں کی ، انھیں مرثیو ل میں بیان کردیا۔ انھوں
نے اس عام رواج پر توجہ دی کہ کلا کی مرثیہ میں ہندی تہذیب کا رنگ بہت زیادہ ہے۔
یہاں تک کہ خوا تیں کہ بلا کے مبروشکر کے مناظر بھی نایاب ہیں۔ کردار نگاری کی اصلاح کے
علاوہ تاریخی تنقید پر بھی توجہ دی اور غلط روایتوں سے پر ہیز کیا۔ رخصت کے جھے کی
ہات تارائی کی اور تغزل کے پروردہ بہاریہ اور ساتی ناموں کے پیشِ نظر اوج نے مرشیے ک
بیت میں بھی ترمیم کرنے کی کوشش کی۔ پرانے عناصر کی ترتیب میں تو آتھیں کا مما بی بلی گرجو
عناصرانھوں نے داخل کیے ، ان کی کوئی صنعتی سجاوٹ نہ ہو تکی۔ کہیں کہیں بیان واقعات ک
سلسل کے ساتھ نہیں ، بلکہ جذبات کے دھارے پر سفر کرتا ہے ، لیکن ترتیب و تہذیب بیانیہ
سلسل کے ساتھ نہیں ہونے پاتی ۔ جدید مرشیے کی جانب پہلا قدم مرز ااوج نے اٹھایا۔
انھوں نے مرشیے میں اصلاح کی ضرورت محسوں کی۔ جہاں تک موضوعات کا سوال ہے ،
انھوں نے درس اخلاق کو اپنا شیوہ بنایا اور ساجی تنقید کے لیے جگہ بنائی اور معاصرانہ سائل پر
انھوں نے درس اخلاق کو اپنا شیوہ بنایا اور ساجی تنقید کے لیے جگہ بنائی اور معاصرانہ سائل پر
اظہار رائے کوراہ دی۔ وہ یہ بین فلے اور منطق کو جگہ دی ایک تشییب میں انھوں نے فلے فئہ
الہیات پر بحث کی ہے۔ انھوں نے اسپ فن کومقعد کا پابندر کھا۔ آٹھیں تاریخ کا گہر اشعور تھا
الہیات پر بحث کی ہے۔ انھوں نے اسپ فن کوم کھ کی کھتے ہیں:

''اوج کے یہاں جدت طرازی کے بہت پہلو ہیں اور ہر پہلوجد بدمر شیہ کے حق میں ایک نیک فال ثابت ہوا۔ جدیدمر شیہ میں سیاسی اورفکری شاعری کے جودواہم دھارے بہدرہے ہیں ان دونوں کا سرچشمہ اوج ہی کا کلام ہے۔'' 1

مرزاادی نے اپنے زمانے کے مسائل ادراخلاتی پہلوؤں کومرثیوں میں جگہ دی۔ دنیا کی بے ثباتی ،مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب،طلباء اور نو جوانوں میں احساسِ فرض شناسی اور تہذیب وہنر مند کی کواپنے مرثیوں میں جگہ دی اور اردومر شے کوقو می

<sup>1&#</sup>x27; جديداردومرثيه 'جمررضا كاظي م سي

درد کے ساتھ اصلاح توم کے جذبے سے روشناس کیا۔انھوں نے مرشیے کے موضوعات میں تبدیلی یا اضافہ کرنے کی کوشش کی بہار اور ساقی نامہ کو مرشیے کے لیے موزوں نہیں سمجھا۔ اصلاحی صور توں اور تبلیغ کو بھی مدنظر رکھا۔

اگر چداوج نے ساجی مسائل کومرثیوں میں جگدد بنی جاہی، کیکن ان کے مرثیوں کے کامیاب حصے وہی ہیں جہاں وہ انیس کے رنگ کے قریب آگئے ہیں۔

بدلی جوا سوار جوا جب وه لاله فام صلِ علی وه شان وه شوکت وه احترام وه طنطنه وه رعب وه سطوت وه احتشام صر صر جنی بردها جو سمندسبک خرام

> دم بھر لیا قرار نہ مدِ نگاہ میں سایہ بھی خاک ہوگیا پس پس کے راہ میں

ہاں اے کمیتِ فکر دکھا باکین کی چال پریاں فجل ہوں قاف میں چل اس چلن کی چال ہوں وائے میں چل اس چلن کی چال ہوں وائے گل کی سیر ہوائے چن کی چال دلدل کی جست، شیر کا حملہ ، ہرن کی چال ہوں ہے گل کی سیر ہوائے چن کی جال شہ سوار عقلِ طبیعت تھی رہے اکھڑے جو یہ سمند تو پٹری جی رہے

پوکے پھٹتے ہی ہوادشت میں اک عالم نور ذرے نے ہواجلو ہ قدرت کاظہور سن کے آواز ہو تشیع امام جمہور حمد حق پر ہوئے مصروف درختوں پہطور جموں کو نتھے منقار تھے کھولے وہ بھی دل کھڑ کئے گئے اس طرح سے بولے وہ بھی دل کھڑ کئے گئے اس طرح سے بولے وہ بھی

آپ کے چبرے کارنگ اور بہارا کی طرف آپ کا صوت دعا بانگ ہزارا کی طرف مرغزارا کی طرف اور وہ کچھارا کی طرف اور وہ کچھارا کی طرف شاور وہ کچھارا کی طرف شور دریا ہے وہ سب کشتاغم روتے تھے پانی بہنے کی صدا س کے حرم روتے تھے اوج کو کلا کی کے پس منظر میں جدید کہا جا سکتا ہے، ورنہ اعتقاداً وہ بہت قد امت پند تھے۔

ان کے مراثی میں عملی انقلاب کی ترغیب تو ہے مگر اوج اسے آزادی بند کے نصبِ العین سے واضح طور پر نسلک نہیں کر سکے۔

# سيّدِعلى محمد شاد طليم آبادي (1846-1927)

شاد نے پہلامرشہ 1870 میں 24 سال کی عمر میں لکھ اور دبیر کو اصلاح کے لیے پیش کیا، لیکن آخیں دبیر کی اصلاحیں پند نہ آئیں اور پچھ عرصہ کے لیے انھوں نے مرشہ کہنا ترک کردیا۔ مراثی شاد کے مقدمہ نگار نتی احمد ارشاد نے لکھا ہے کہ شاد نے اوائل زندگی میں مرشیہ کہنا ترک کردیا تھا اور غزل پر اکتفا کی۔ آخر عمر میں احباب کے اصرار پر دوایک مرشیے مرشیہ کہنا ترک کردیا تھا اور غزل پر اکتفا کی۔ آخر عمر میں احباب کے اصرار پر دوایک مرشیے بھی کیے، تعریفیں ہوئیں، دل بردھا، پھر چند مرشیے اور تصنیف کیے۔ یہ مراثی جو پیش کیے جارہ ہوئیں کہا۔ 1927 کی جنوری کو پیام اجل آپہا گا۔ 1

ڈاکٹر صفدر حسین کا خیال ہے کہ شاد کے مراثی کی تعداد سوسے اوپر ہے۔ جن کے مجموعی اشعار تقریباً ساٹھ ہزارتک بینچے ہیں، لیکن ان کی اشاعت ابھی تک وجود میں نہیں اسکی۔
مرشہ گوئی کے سلسلے میں شاد کا رشتہ شاعری ایک طرف میر انیس سے ، دوسری طرف مرز ادبیر سے اور تیسری طرف عبد حاضر کے اثر ات سے ملا ہوا ہے۔ انھوں نے مرشہ کے مضامین پرتقیدی نظر ڈالی اور وہ جھے جواصلیت سے قریب نہ تھے، حذف کرنے کی کوشش

شادی مرثیہ گوئی پرنظر کرنے سے پہلے ان کے نظریات پرنظر ڈالنی چاہیے۔مرثیہ گوئی سے خیالات دخیالات دیائی ،میں گوئی سے متعلق انھوں نے اپنے خیالات درج ذیل ہیں:۔

(1)مضمون خلا فساروا پات نه ہوں۔

(2)مضمون منافي صبروا خلاق اہلِ بيت نه ہول۔

<sup>1&#</sup>x27;'م اتی شاد'' ، جلدالال ، مرتبه حمید ظیم آبادی ، مطبوعه پیشه 1371 ه.م. 1''م

- (3) طریقهٔ اداایانه وکه فهوم بی بدل جائے۔
  - (4) موثر اورمبکی ہو۔
    - (5)زبان شیح ہو۔

شاد کا خیال ہے کہ بزرگان دین کی شان میں جونظمیں کامی جا بڑی ہیں، بظاہراس میں کتنائی مبالغہ کیوں نہ ہو، درحقیقت اس نہ جب کے معقندین کی نظر میں مبالغہ ہیں۔ لیکن اس کے درائج سمجھاتے ہوئے شاد کہتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ نظم کیا جارہا ہوتو جا ہے کہ اصل واقعہ اصل روایات میں کوئی گھٹا و بڑھا واڑی خرف سے نہ کرے۔ ہاں ایسی خارجی با بیں اس میں لانے کا مضا کقت ہیں، جس سے نفس واقعہ میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ بزرگان دین کے مکالمات کو اپنی زبان میں پھیلا کر بیان کرتے وقت مکالمات کو اپنی زبان میں پھیلا کر بیان کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا جا ہے کہ اصل مقہوم بد لئے نہ پائے۔ مثلاً شجاعت کا مقام ہے تو ایس جو ایسی کا مجاب کے دھی تو استقلال وصبر وخود داری ہے مگر کی غرض خاص سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ استقلال وصبر کی عوض کثر نے اضطراب و خالف صبر با تیں سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ استقلال وصبر کی عوض کثر نے اضطراب و خالف صبر با تیں بائی جاتی ہیں۔

واقعة كربلا ميں صف آرائى ، اظهار دبدبدوشان امام ورفقائے امام ، ان كى متبرك عورتوں ، ان كے گھوڑوں ، ان كى تلواروں ، اوران كى لڑا ئيوں كے جہال تك اوصاف بيان ہوں ، دين داروں كى نظر ميں صحیح ہيں ۔ يہى حال مصائب كا ہے ۔ مصائب بنے ہر بہت مبالغة كى ساتھ بہت شديد د كھائى ديں ، ليكن ہج يوں ہے كہ كربلا ہيں جومصائب گذرہ ہيں وہ ايسے خت ترين مصائب تھے كہ ان كے بيان ميں كتنا ہى مبالغة كوئى كر ہے ليكن اسے ہرگز ممالئہ عنا جائے ہے۔

شاد کے ان خیالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک نے تئم کا مرثیدا بجاد کرنا چاہتے سے ۔ اسے فلسفیانہ مرثید کہتے یا تغلیمی مرثید۔ ان کے مرشیے ہیئت کے لحاظ سے روایتی ہیں۔ کیکن روایتی راہ سے انحراف کیا ہے۔ انھوں نے اپنے مرثیوں میں نے سے مضامین داخل کیے، جس سے معاشرے کی اصلاح ہو ہے ۔ ایک مرشیع کے مقد مے میں فلسفہ نفس کو

بہ تفصیل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانی صفات صدی کا مظہر ہے اور یہی سب ہے کہ اس کا میلان اعلیٰ ظرف ہے۔ فطر تاوہ اعلیٰ درجے پرتر تی کے لیے مجبور ہے۔ روح چونکہ جسی علائق میں گرفتارہے، جب تک ان علائق کی کثافت کو دور نہ کرے معرفت کونہیں بینچ سکتا۔ اس لیے جہال تک ہو سکے اخلاق کو درست کرے۔ پیغیر اور نبی اس لیے آئے کہ انسانی اخلاق کی اصلاح کریں۔ انسان کا فرض ہے کہ ابنی روح کی کثافت پاک کرے۔

شاد نے مراثی کی تمہیدوں میں نے نے مضامین داخل کے جوروا یق مرثیوں میں نہیں پائے جاتے۔ بیان کی ایجاد ہے اورائی جدت کے پیش نظر بند ھے کئے مضامین پراکھا نہیں کرنا چاہتے، جن کی تکرار سے طبیعت کولطف حاصل نہ ہو۔ ای یکسانی کو دور کرنے کے لیے شاد فلسفہ نفس، فلسفہ کنہ ہب، فلسفہ اخلاق کثرت سے داخل کرتے ہیں اور اس بات کی بھی کوشش کی کہ خوبی اور سلاست ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ بیالی ایجاد ہے، جس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔ اب رہی ان مضامین کو مرثیہ کے قالب میں ڈھالنے کی بات تو اس مشکل ہی سے ملے گی۔ اب رہی ان مضامین کو مرثیہ کے قالب میں ڈھالنے کی بات تو اس میں شاد کو کھمل کا میابی نہیں ملی ۔ محمد رضا کا ظمی کا خیال ہے کہ وہ اپنے مراثی کے تقلیدی حصوں میں زیادہ کا میاب ہیں۔ 1،

شاد نے مرشیے کے قریب قریب بھی عناصر پرطبع آزمائی کی۔رخصت اور سراپا وغیرہ کے بیان میں امام حسین اور ان کے اہلِ حرم کے مراتب کا لحاظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔وہ جانتے تھے کہ قوم انیس ودبیر کے طرز کے مرشیے پیند کرتی ہے۔ایک بندمیں اس کی وضاحت کی ہے۔

اے قلم عام طریقے کے بھی لکھ ایسے بند سن کے احباب بہر طور کریں جس کو پیند پیروی روشِ خاص کی کوشش تا چند سمند

کیا کردل کیانہ کردل ہیں ٹناخواں اس کے ابھی اس میں کٹر ت سے ہیں ٹناخواں اس کے استحمی کی جو کوشش میں کٹر سے اپنے اس کے ساتھ تھیجے کی جو کوشش محمد رضا کاظمی کا خیال ہے کہ شاد نے انیس پر اعتراض کے ساتھ تھیجے کی جو کوشش

1" جديداردوم شه "محدرضا كاظمى، ص75-

کی ہے، اس میں بھی بعض مقامات پران کو کا میا لی ہوئی اور بعض مقامات پرناکا می علم کے مسلط میں عون وجمد سے جناب زینب کی تفتگو مراثی انیس کے مشہور مقامات میں سے ہے۔ اب اسی منظر کو ایک دوسرے رخ سے شاد کے یہاں ویکھئے۔فرزندان حضرت عباس اپنی والد وَ ماجدہ سے مخاطب ہیں۔مطلع ہے ع

#### الطبع خسروان ادب سے خراج لے

₹4

اے لیجے وہ آگئے بابا پہ میں نثار وہ دیکھئے بھکے پٹے تتلیم چند بار رائت اٹھا رہے ہیں وہی شکر کردگار دل کو قلق ہے آپ جو روتی ہیں بار بار اب رائت اٹھا رہے ہیں وہی فدا کے لیے اضطراب کو باب علم لیے ہیں مبارک جناب کو بابا علم لیے ہیں مبارک جناب کو

فیے میں میری لاش جو لائے امام دیں ہٹ جائیو خدا کے لیے تم الگ کہیں بچوں کا بھی قیام مناسب وہاں نہیں نازک ہیں بچول ہے بھی زیادہ بینازنیں

کیوں کر مہیں گے اس الم ول خراش کو دیکھا نہیں کبھی کسی زخمی کی لاش کو

اور حضرت حبیب این مظاہر کا رجز ملاحظہ ہو ۔ طوالت کے خوف سے چند مصرعے پیش کیے جاتے ہیں ۔

یوں مٹا دوں کہ ملے پھرنہ نشانی تیری لے نکل غول سے دیکھوں تو جوانی تیری مرنے سے خوف جہل ہے اے بنت مرتفی
جناب نینبگا اپ صاحبز ادوں سے گفتگود کھئے۔
فکلے اگر رہز بھی زباں سے تو لا جواب گویا کہ لفظ لفظ فصاحت کی ہو کتاب
دیمن سے یوں زباں سے نہ کرنا بھی عتاب دینا زبانِ تیخ سے ہر بات کا جواب
بخشیں طویل ہوں بیٹر افت سے دور ہے
جنیں طویل ہوں بیٹر افت سے دور ہے
جابل سے تم کو ردو بدل کیا ضرور ہے
مختر یہ کہ شاد نے مرشہ گوئی میں نئے نئے مضامین داخل کے اورائ فن کی اصلاح
کی کوشش کی ۔ شاد کے مرشے اردوم شے کے ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
مناقدین کی رائے: ۔
مناقدین کی رائے: ۔
مرشے میں بھی اکہ خاص راوز روش ہے کہ بقول قاضی عبدالودود صاحب شاد نے
مرشے میں بھی ایک خاص راوز روش ہے کہ بقول قاضی عبدالودود صاحب شاد نے

کلیم الدین احمد '' زبان دادب' کاشادنمبر، فروری، مارچ، 1979ء ص '' شادمغر لی ادب سے کافی متاثر تصادریہ چاہتے تھے کہ اپنے مراثی میں دہ رنگ پیدا کردیں جس کی آزادادر حالی بہلیغ کررہے تھے۔''

ذاکر حسین فاروقی

222 "دبستان دبیر" می 222 "

د بستان دبیر" می مقصدی

د ان کے مراثی جہال فنی اعتبار سے پختہ بیں و ہیں مقصدی

آب ورنگ بین سموئے ہوئے ہیں لیکن انفرادیت کی دھن اورا یجاد

کشوق نے اکثر جگہ سلاست اور روانی کوآ ورد سے بدل دیا ہے۔"

صفدر حسین

صفدر حسین

'' انھوں نے صنف مرثیہ میں ایک حکیمانہ اور عارفانہ رنگ کھرا۔ امتحان گاہ کر بلاکی روحانی عظمت عزاداران حسین کے ذہن شین کرائی اور خانوادہ رسالت کے کردار میں صبر استقامت کی جگہ ان کے منفعل نہ شیون وشین کے تذکرے سے جو اخلاقی اعتراضات مرثیہ نگاری پر وارد ہوئے تھے، ان کی تلافی کردی ۔ شاد اگر مصلحانہ روث اختیار نہ کرتے تو اس صنف میں وہ ارتقائی دور نہ آتا جس نے جوث، آل رضا، شوکت تھانوی اور تھونی لال وحثی جیسے فن کار پیدا کیے۔''

جميل مظهري

''زبان دادب' کاشاد نمبر، مشموله مضمون' شادکی استعاراتی شاعری''
''اکثر مقامات پردہ تخلیقی سطے کے مقابلے میں تقیدی سطے پر
زیادہ مضبوط لکھنے والے نظر آتے ہیں۔ مرشے کے بدلتے ہوئے
فاکے میں جہال نئے موضوعات ومضامین داخل کیے گئے ہیں دہاں
عموماً شعری حسن کو برقر اررکھنا آسان نہیں رہا۔''

ہلال نقوی

''بیبویں صدی اور جدید مرثیہ'' ص155 ''شہادت اور اظہار مقصد کے مناظر جوشاد کے مقصود اصل تھے، اوائیگی میں شادکو کمال کا میا بی نصیب ہوئی ہے۔ جگہ جگہ خطبات و مناجات اماظ نقل ہوئے ہیں جواپی دل پذیری میں ہمارے کلاسیکل سرمائے کے دوش بدوش ہیں۔''

محدرضا كاظمى

"جدیداردومرثیه"، ما 81 میں تاریخ احادیث کے بیان کے ساتھ "
ساتھ تبلیغی نظریات ، پندونصائح اور قوم کی اصلاح کے مضامین ملتے

ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روایت پندنہیں، بلکہ روایت شناس تھے۔ دنیا کے مسائل سے غافل نہیں تھے۔ وہ قوم میں دبنی بیداری لانا چاہتے تھے۔ ان کے کلام میں تھہراؤ اور توازن ہے جومقصدی اور افادی شاعری کے لیے لازم ہے۔''

سیّدطاہر حسین کاظمی "اردومر ثیرانیس کے بعد"، ص 42

حامد على جو نپورى:

یہ بھی شاد کے زمانے کے مرشہ گوہیں۔انھوں نے قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے سے سانح کر بلاکی معنویت واضح کی۔شاد کی طرح مرشد کی ساخت پرانی ہے مگر مافوق الفطرت عناصر خارج کر دیے ہیں اور بہاریہ مضامین ،ساقی نامہ اور منظر نگاری کی جگہ زندگی کے بجیدہ مسائل مرشیے میں بیان کیے ہیں۔

# (د) دبستانِ عشق

زبان و بیان کی اصلاحی کوششوں کی بناپراس دبستان کوانفرادیت حاصل ہوئی۔ان شعراء نے تغزل اور ساتی نامہ پر بھی توجہ کی عشق و تعشق کے بعدر شید، شدید وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیسویں صدی میں پیارے صاحب رشید کی مرثیہ گوئی کواس لحاظ سے کائی اہمیت حاصل ہے۔

پيارے صاحب رشيد (1845-1917)

سیّد مصطفا میرزانام، پیارے صاحب عرفیت اور رشید تخلص تھا۔ میرزانس کے صاحبزادے اور میرانیس کے نواسے تھے۔ اپنے زمانے کے تین بڑے شعراانیس، عشق اور تعشق کی شاگر دی کا شرف حاصل ہوا۔ وہ خود کہتے ہیں۔

میں بھی ہوں وار پے طرز بخن میر انیس ہوں تعثق کے سبب ملک مضامیں کارکیس مونس خلق ہوں میں میری زباں ہے جو سلیس ایک ہی باغ کے دو پھول ہیں میں اور نفیس

> خوب شخقیق سے بچین میں رہی کد مجھ کو متند ہوں کہ ملی عشق کی سند مجھ کو

تعشق کی طرح رشید نے بھی غزلیں اور مرشیے دونوں کیے۔غزلوں میں جب پختہ ہو چکے تب مرثیہ گوئی شروع کی ۔ای وجہ سے ان کے مراثی میں ان کے تغزل کا رنگ رچ گیا۔
رشید نے جب مرثیہ گوئی شروع کی تو انیس، دبیر، مونس اور انس کا زمانہ گذر چکا

تھاتعثق نفیس اوروحید بھی تخیل کی بہت می راہوں کو طے کر چکے تھے۔ مرثیہ میں کوئی پہلوتشنہ ندر ہااور نہ تی کے کوئی امکانات ہی ہاتی رہے۔ بقول مجتبل حسین:

''انیس کے بعد مرشیے میں اضافہ کرناممکن ہی نہ تھا۔اسے ترقی دینااور آگے بڑھانا تو بڑی بات تھی۔اس کے لوازم اوراس کے معیار کوقائم رکھنا ہی کچھ بہل کام نہ تھا۔'' 1

سفارش حسین رضوی نے اس بات کواس طرح بیان کیا ہے۔

" جس طرح چھوٹے بچککڑی کے پچھکڑوں کونمبر وار ترتیب دے کر کھلونے کا مکان بنا لیتے ہیں، مرثیہ گوئی بھی اسی طرح چند مقررہ چیزوں کو معینہ طریقے پر ترتیب دینے کا نام ہوگیا۔ مرثیہ گوئی میں کوئی تنوع نہ تھا، رشید نے مرثیہ گوئی میں تنوع پیدا کیا۔ مرثیہ کے پچھ گوشوں، خاص کر بہار اور ساقی نامے کو، جن سے طبیعت کو مناسبت تھی، اپنی طبیعت کی جولاں گاہ بنایا اور گل ہوٹے کھلائے جو ہمیشہ تروتازہ رہیں گے۔"مے

رشید کی طبیعت غرل پر بہت مائل تھی۔ وہ مرشے میں غرل کے امتزاج سے کوئی رنگ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے اسپے زمانے کے ادبی نداق کود کیھتے ہوئے مرشے کے حدود پرنظر ڈائی۔ انھیں بہار اور ساتی نامہ دوالی چیزیں ملیں، جن میں انفرادیت حاصل کرنے کے امکانات تھے۔ ساتی نامے کا ابتدااگر چیمیر انیس کے عہد ہی میں ہو چی تھی لیکن بالکل ابتدائی عالت پرتھا۔ بہار کی صورت البتدائیں مونس نفیس، ماہر کے ہاتھوں قریب قریب مممل ہو چی تھی۔ رشید نے اس صنف پر البت البت البتدائیں جدت وانفرادیت کے شوق نے بہار کومنظر نگاری سے ہٹا کرگل وہلل کے راز و ٹیاز میں الجھادیا، جس کی وجہ سے بہار کی صورت الی ہوگئی جومرشے کے سوز وگداز سے راز و ٹیاز میں الجھادیا، جس کی وجہ سے بہار کی صورت الی ہوگئی جومرشے کے سوز وگداز سے

میل نہیں کھاتی \_

کھیجب صورتیں غنجوں کی ہیں بھولی بھالی جو فقیر آگیا بھر لی زرگل ہے جھولی منع بلبل نے کیا چیز کسی نے جو لی بولی زمس کھے کیا بحث ہے تو کیوں بولی بات جاتی رہے یہ سن بیاں کھل جائے کہیں ایبانہ ہوسون کی زبال کھل جائے

اس کے برخلاف رشید کے کلام میں بہار صبح کے اعلیٰ ترین مناظر بھی موجود ہیں۔

وہ ساں صبح کا اور جانوروں کا وہ غل پھول جو کھل رہے ہیں نغمہ سرا ہے بلبل جب ہوا آئی جھکنے لگا رفقیں سنبل شنڈی ٹھنڈی وہ سیم اوں میں ڈو بہوئے گل

وہ ہوا دشت میں آئی کہ چن پھول گئے

پیاس دو روز کی سب غنچه دبمن بھول گئے

الی متانہ روش بادِ بہاری آئی الجھے پھولوں میں قدم بزے میں ٹھوکر کھائی آگھ نرگس کی کھلی باغ میں آہٹ پائی شاخیں جھومیں کہ ہراک نخل نے لی انگرائی

بلبل اس درجہ ہوئی شاد کہ چلانے لگی سبزہ لہرانے لگا نہر میں موج آنے لگی

ایک منظراورد کیھئے۔

ی کول کھنے گے بلبل کی صدا آنے گی کہ نظر باغ کی صحرا میں فضا آنے گی . غنچ گل ہونے گے بادِ صبا آنے گی شندی شندی اب دریا کی ہوا آنے گی

یچ ہر مرتبہ آقا کی طرف مڑنے لگے رافیں ملنے لگیں دامان قبا اڑنے لگے

رشید کو بہار اور ساتی نامے کا موجد کہا جاتا ہے۔ انیس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا مرشید نگار گذرا ہو، جس کا کوئی مخصوص رنگ ہو لیکن رشید کا نام آتے ہی ساتی نامہ کا اضافہ نظروں میں گھوم جاتا ہے۔ نصیر حسین خیال ، حامد حسن قادری ، طاہر فاروقی ، مرزار ضاحسین اور بعض دوسرے لکھنے والوں کی رائے یہی ہے کہ مرشوں میں ساقی نامہ کا اضافہ درشید نے بھی

کیا۔ ایک تحقیق بیبھی ہے کہ مرزا دبیر نے اپنے ایک شاگر دمشیر لکھنوی کو مشورہ دیا کہ وہ مخالفینِ ائمہ کر رسول کی جولکھا کریں اورالی تخلیق کا نام مرثیہ کے وزن پر ہرسیدر کھلیں۔ بقول معین الدین مضمون، ساتی نامہ اس ہرسیہ کی زینت بنا تھا۔ بعد میں مرثیہ گوشعراء نے بھی اے گوارہ کرلیا۔ ساتی نامہ میں روئے تخن ساتی کوثر کی جانب ہوتا ہے۔ مثیر لکھنوی کا ایک بند بہت مشہورے ۔

تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا چورہ بلانے والے ہیں پرواہے جھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تھے مے خانوں کا پت بطحا و کاظمین و خراساں و سامرا

خورشید مدعا مرا برج شرف میں ہے اک کر ہلامیں اک مراساتی نجف میں ہے

انیس وفیس کے یہاں بھی ساتی نامے کے اشارے موجود ہیں۔لیکن ان تمام تحقیقی صداقتوں کے باوجود سیبات پی جگہ پرہے کہ رشیدوہ پہلے مرثیہ گوشاعر ہیں، جنھوں نے اتی شدت اور کرت سے ساتی نامے کھے کہ اب وہ انھیں کے نام مے مشہور ہوکررہ گئے ہیں۔آغااشہرا پی کتاب' حضرت رشید' میں لکھتے ہیں:۔

''انھوں نے مرشیے کے مقررہ مضامین میں سے ایک گوشہ نکالا اور وہاں غزل کے چلیلے مضامین اس خوبصورتی سے صرف کیے کہ مرشیے کا ایک نیاجز ہوگیا۔'' 1

رشیدکوبہاراورساتی نامے سے اتناشوق تھا کہ ان کا شاید ہی کوئی مرشیہ ایساہو،جس میں بہار اورساتی نامہ نہ ہو۔ ان مضامین کو مرشیے کے ہر جھے میں پرور بینے میں انھیں قدرت حاصل تھی۔ بقول آغا اشہر، جہال چاہتے تھے بے تکلف ساتی کو پکار لیتے تھے، جہال چاہتے تھے جمن آرائی کرنے لگتے تھے اور پچھا ایسے اسلوب سے کہ سننے والے پکا کی متحیر ہوکر بلند آواز میں دادد سے لگتے تھے۔ جناب عباس کے نہر پرجانے کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور سامع کو یہ گمان بھی نہیں گذرتا کہ ساتی نامہ شروع ہونے والا ہے۔ یکا کیک رشید سے بیں اور سامع کو یہ گمان بھی نہیں گذرتا کہ ساتی نامہ شروع ہونے والا ہے۔ یکا کیک رشید سے ایس اور سامع کو یہ گمان بھی نہیں گذرتا کہ ساتی نامہ شروع ہونے والا ہے۔ یکا کیک رشید سے ایس اور سامع کو یہ گمان بھی نہیں گذرتا کہ ساتی نامہ شروع ہونے والا ہے۔ یکا کیک رشید سے ایس اور سامع کو یہ گمان بھی نہیں گذرتا کہ ساتی ایک میں ایس اور سامع کو یہ گمان بھی نہیں گذرتا کہ ساتی ہیں اور سامع کو یہ گمان بھی نہیں گا در ایک کی ساتی ہیں ہوئے والا ہے۔ یکا کیک رشید سے ایسا کا در سامع کو یہ گمان بھی نہیں گذرتا کہ ساتی ہیں ہیں ہیں ہیں اور سامع کو یہ گمان بھی نہیں گا در ایسا کی بھی ہیں اور سامع کو یہ گمان بھی نہیں گا در ایک کر سے کے در سے سے کیل کے در سے سے کہ کی کی سے کہ کی کے در سے کہ کا کے در سے کیا ہے کہ کی کی سے کہ کی کی کر سے کہ کی کر سے کیا گیا کہ کی کر سے کر کے کیا گئے کی کر سے کی کے در سے کر سے کی کے کہ کیا گیا گئے کی کر سے کر سے کی کی کر سے کر سے

مفرعه يراضة بين ع

### نہر پر جائیں گے ہم تھوڑ اسا پانی لیں گے

اور پھرساتی نامہ شروع ہوتاہے۔

ساقیا نہر پہ سقائے حرم جاتا ہے کچھ برا رنگ زمانے کا نظر آتا ہے ہوگئ فکر سوا نشہ جو کم پاتا ہے جند دے جام یہ ہے کش ترا چلاتا ہے نشہ ہو صاف تو اعدا کی صفائی لکھوں

خوب لر جائے طبیعت تو لرائی لکھوں

اس طرح کے مضامین رزم کے وحشت ناک ماحول میں بھی پیش کیے گئے ہیں۔ رزم کی ہولنا کی اور تباہ کاری اس طرح کے مضامین کی متحمل نہیں ہوسکتی تھی۔ تلوار اور گھوڑے کی تعریف میں بھی غزل کے مضامین پیش کیے گئے ہیں۔ گھوڑے بھی حسین پیکر اختیار کر لیتے ہیں۔ گھوڑے بھی حسین پیکر اختیار کر لیتے ہیں۔

رشید کے مراثی کا بیانداز دیکھ کر بیخیال گذرتا ہے کہ انھوں نے مراثی کی ضروریات کونظر انداز کردیا اور رنج فخم ، شجاعت و بہادری ، ایٹار وقربانی وغیرہ کے جذبات برا پیخنة کرنے کے بجائے خوش کن مضامین کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں اور مرشید نگاری کی روح سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ رشید نے حریت ومردائی کے جذبات پیش کرنے کے بجائے شاد مانی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ، کیونکہ ہر شاعر ساجی تقاضوں سے مجبور ہوتا ہے۔ رشید نے بھی اپنے سامعین کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے بہار کے مضامین پیش کے اور مرشیے میں تنوع پیدا کیا اور اس بات کا خیال رکھا کہ سامعین کا ذہن معرکہ کر بلا سے ہم آ ہنگ رہے۔ انھوں نے بہار کے بیان میں اپنی ندہی عقیدت کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی ۔ ان کا نصور بہار بہشت کا نصور بیش کرتا ہے ، جوشہا دت کے بعد ہر شہید کا مقدر

' مرشیوں کی جذبات نگاری میں رنج وغم کے جذبات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ان کے مراثی میں جذبات کی شدت ہے اور انداز بیان کا خلوص بھی ۔ان کے مراثی میں جذبات کی شدت برابرا بھرتی ہے۔ نیز رشید نے ایک ہی آ دمی کے مختلف موقعوں پر الگ الگ جذبات بھی بیان کیے ہیں۔ جوانوں اور بوڑھوں کے علاوہ بچوں کے جذبات بھی من وسال کے لحاظ سے پیش کیے ہیں۔ بچوں کی نفسیات سے بھی گہری واقفیت رکھتے ہیں۔

امام حسین میدان قبال سے عباس علمدار کے مشک وعلم کو واپس لاتے ہیں تو اہلِ حرم میں صف ماتم بچھ جاتی ہے لیکن سکینہ خوش ہیں کہ ان کے پچپاوا پس آ گئے ۔

یانی چلو میں لیا تو ہوا دل رنجور کہا اپنے سے کہ بیاسے ہیں شہنشاہ غیور سمجھوعباس کہ سے بات و فاسے ہے دور تھوڑ ہے میں نتم ہوگے نہ گرمی کاوفور ایک تیم ہوگے نہ گرمی کاوفور ایک قبر م آ نے گ

رشید نے امام حسین کی صلح پسندی اور دوراندیشی کونمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی حقانیت مسلم الثبوت بنانے کے لیے اضام حسین جدو جہد کرتے ہیں اور اس کے لیے انھیں اپنے ششما ہے علی اصغر سے بہت مدد ملتی ہے۔ وہ اسے فوج یزیدی کے سامنے پیش کر کے ان کی بدکاری کا اعتر اف انھیں کی زبان میں کرادیتے ہیں۔

نکلے خیمے سے عجب یاس سے سلطان ام دشت میں ایک بلندی پر کیا آکے قیام کے کیا میں بڑھلیا طرف انتکر شام کھول کر منعلی اصغر کا کیاشہ نے کلام

ان کائن دیکی لیں اور سو کھے ہوئے لب دیکھیں تم میں جوصاحب اولا دہوہ ہسب دیکھیں

رودیے بعض پشیمال ہوئے بعضے بے پیر حر ملہ سے پسر سعد نے کی یہ تقریر کر قطع کلام شبیر اس ستم گر نے بڑا ظلم کیا ، مارا تیر باغ جنت میں دل فاطمہ بے تیر چھدا ملق اصغر کا چھدا ملتی کا تھیدا ہازوئے شبیر چھدا ہملہ عناصر کے تحت طبع آزمائی کی لیکن ان کی انفرادیت بہاریہ مضامین

#### جدیدمرشے برعلامہ اقبال کے اثرات

علامہ اقبال مرشے کے شاعر تو نہیں لیکن مرشے پر ان کے اثر ات بہت گہرے ہیں۔ جو کتا ہیں یا مضامین لکھے گئے ان میں اقبال کا ذکر نہیں ملتا شایداس کی وجہ بیہ و کہ اقبال مرشے کے با قاعدہ مشاعر نہیں تھے۔ اگر اقبال با قاعدہ مرشہ لکھتے تو بلا شہدہ ہیں مصدی کے سب سے بڑے مرشہ گوہوتے۔ اقبال کی شاعری کی بنیا واسلامی افکار پر ہے اور واقعہ کر بلا اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اقبال تروید باطل اور حق کی جمایت میں سرفروثی کو تعلیمات اسلامی کی روح قرار دیتے ہیں۔ بقول ہلال نقوی '' یہی نکھتہ انھوں نے حسین سے تعلیمات اسلامی کی روح قرار دیتے ہیں۔ بقول ہلال نقوی '' یہی نکھتہ انھوں نے حسین سے مجمعا اور سیکھا۔ ان کے نزویک قرآن انسان سے وفا داری کا جومطالبہ کرتا ہے وہ خدا کے لیے سمجھا اور سیکھا۔ ان کے نزویک قرآن انسان سے وفا داری کا جومطالبہ کرتا ہے وہ خدا کے لیے قرقت نظر آتی ہے۔' بے بی منظر میں حسین ابن علی کے کر دار کی قوت نظر آتی ہے۔' بے

قافلة جاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہیں تاب دارابھی گیسود جلد وفرات

پروفیسرگوپی چندنارنگ اپنے ایک مضمون "سانحة کر بلابطور شعری استعاره "میں

تحریفر ماتے ہیں۔

يادولاناچائيسين 2

<sup>1. &</sup>quot;بيسوىي صدى اورجد يدمرثيه"، ہلال نقق ى مطبوعه كرا چى، 1994 م 174-2. "شپنون" شاره 146

ان کے یہاں مسیق ، شیر، مقام شیری، اسو ہشیری نئ معنویت کے ساتھ آتے ہیں ان اشعار کود کھنے ہے

حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی

☆

غریب سادہ و رنگیں ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے آسلعیل

公

صدق خلیل بھی ہے شق ،مبر حسین بھی ہے شق معرکہ وجود میں ، بدر وحنین بھی ہے شق

ا قبال کے اس تخلیقی رویے کا اثر بعد میں آنے والے شاعروں پر رفتہ رفتہ مرتب ہوا۔ اس کے مثال ساتھ صنف مسدس سے جس طرح اقبال اوران کے بعد جوش متاثر ہوئے اس کی مثال دوسرے شعراء کے یہاں کم ملے گی۔

اقبال کی اعتبار سے انہ سے متاثر ہیں۔ بقول سلیم احمد ''شکوہ اور جواب شکوہ پر مرثیہ کا اثر واضح طور پر موجود ہے۔ مرثیہ نہ ہوتا تو اقبال کو مسدس کے استعمال میں شاید اتن زیادہ کا میابی نہ ہوتی ۔' اقبال کی بعض نظموں کے مصرعوں اور شعروں میں مرشیے میں آنے والے شعروں کی گونخ اور جھنکار سنائی دیتی ہے۔ لیکن انھوں نے جدید مرشیے کو شدت سے متاثر کیا۔''شکوہ' و''جواب شکوہ' میں جو لہجہ ہے، اس سے بہت سے مرثیہ گوشعراء متاثر ہوئے۔ ان کے اسلامی افکار میں اسوہ حسین کی جو انقلا بی اور فکری طاقت کا رفر ما ہے وہ جدید مرشیے میں نئے اسلوب اور نئے جذبے کے ساتھ نمو دار ہوئی۔ غلامی کی گھٹن اور آزادی کی مرشیے میں نئے اسلوب اور نئے جذبے کے ساتھ نمو دار ہوئی۔ غلامی کی گھٹن اور آزادی کی جدو جہد نے کر بلاکوایک نیا سیاسی تناظر دیا۔ اقبال کی سعی پہم ،عشق حقیقی اور قربانی جیسی اعلیٰ جدو جہد نے کر بلاکوایک نیا سیاسی تناظر دیا۔ اقبال کی سعی پیم ،عشق حقیقی اور قربانی جیسی اعلیٰ قدروں سے خاص لگاؤر ہا۔ انھوں نے ان تمام قدروں کوامام حسین کی شخصیت میں پایا۔ فقر، فقین اور عشق اقبال کی شاعری کی بردی طاقتیں ہیں۔ اقبال نے اپنے فلفے کی وضاحت کے لیقین اور عشق اقبال کی شاعری کی بردی طاقتیں ہیں۔ اقبال نے اپنے فلفے کی وضاحت کے لیقین اور عشق اقبال کی شاعری کی بردی طاقتیں ہیں۔ اقبال نے اپنے فلفے کی وضاحت کے لیقین اور عشق اقبال کی شاعری کی بردی طاقتیں ہیں۔ اقبال نے اپنے فلفے کی وضاحت کے لیقین اور عشق اقبال کی شاعری کی بردی طاقتیں ہیں۔ اقبال نے اپنے فلفے کی وضاحت کے لیفتوں اور عشق اقبال کی شاعری کی بردی طاقتیں ہیں۔ اقبال نے اپنے فلفے کی وضاحت کے لین اور عشون اور عشو

لیے حضرت علیٰ کا بیخاب اس لیے کیا کہ ان میں علم عشق اور عمل تینوں خوبیاں جمع ہوگئی تھیں۔ انھیں امام حسین کی شخصیت میں انقلا بی روح نظر آتی تھی اور انھوں نے شہادت امام حسین کی معنویت کی طرف اشار نے نظموں کے دائر ہے میں رہ کر کیے، جس سے بعد کے مرثیہ نگار متاثر ہوئے۔

جہاں تک ہیئت کا سوال ہے اقبال کی اکثر نظمیں مسدس کی ہیئت میں ہیں۔ جوش جہاں تک ہیئت میں ہیں۔ جوش کے پہلے مجموعے''روح ادب' کی پہلی نظم بھی مسدس ہی کی ہیئت میں تھی۔ پروفیسر مجتبی حسین نے کھھا ہے۔'' مسدس کی ہیئت کومیرانیس نے بالکل نئی زندگی دے دی تھی۔ حالی نے اس سے براہ راست استفادہ کیا اور جب اقبال کا دور آیا تو انھوں نے بھی فیضان انیس کے زیراثر این بعض بہترین نظمیں مسدس ہی میں کھیں۔'' 1

ہوئے۔ چنداشعار جو بہت مشہور ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔

دورِ حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد

❖

قتلِ حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

یہ شعرعز ائیہ شاعری میں بہت مقبول ہوا۔ امام حدیث کے ذکر کو جو ہرکی انقلابی شاعری میں ایک استعارے کی جگہ لی ہے۔

1. مضمون'' صنف مسدس پرانیس کے اثر ات'' بجتماع سین ، رسالہ سراج ، سراج الدولہ کالج ، ص 13 -1. مضمون ' صنف مسدس پرانیس کے اثر ات'' بجتماع سین ، رسالہ سراج ، سراج الدولہ کالج ، ص بیسویں صدی کے ربع اوّل میں اوج اور شاد نے مرشے کو ایک نیا موڑ دینے کی کوشش کی ، لیکن اقبال اور محموعلی جو ہرنے انقلالی اور فکری احساس کو زیادہ متاثر کیا۔ اس زمانے میں آزاد واقعۂ کر بلاکی تشریح کررہے تھے۔انھیں تمام اثرات نے جدید مرثیہ نگاری کوایک ناشعور دیا۔

بیسویں صدی کے ربع اوّل میں بحثیت مرثیہ نگار متعارف ہونے والوں میں دلورام لبزي، جوش اورنسيم قابل ذكرين اس دورمين عزير لكهنوي كابھي ايك مرشية قابل ذكر ہے۔ بیوہ زمانہ ہے جب صفی لکھنوی اور مجم آفندی این مذہبی اور اصلاحی شاعری کے ذریعہ شعروادب کے مزاج کو بدل کی تھے اور تو می جذبے سے لوگوں کے داول کوسرشار کررہے تھے۔ بقول احتشام حسین ۔''میرا خیال ہے کہ شعوری طور پر صفی ہی پہلے اکھنوی شاعر ہیں جفول نے جدیداد فی تح ریکات کو صرف مجھائی نہیں بلکدان کا خیر مقدم بھی کیا۔ ' 1

دلورام کوثر ی

اسم شریف دلورام اورکوثری تخلص تھا۔ سالار جنگ میوزیم میں کوثری کی جوتصانیف ہیںان کی فہرست بیہے:-

(1)" آب کوژ": 64 صفحات برمشمل کتاب میں محمال محمد کی تعریفیں ہیں۔ پھر اس کے بعد مناقب ہیں۔''نویں جام''میں اینے رشتہ داروں کی ہدایت کے لیے دعا ہے۔ ان اشعار میں بقول اکبر حیدری کا تمیری ،میرحن کارنگ اختیار کیا گیا ہے۔ کے

(2)''شارت انجيل''

(3)"اعازجعفري"

(4) "قرآن اورحسين"

غزلول اورنعت کے علاوہ ان کا ایک مرثیہ'' قرآن اور حسین'' مشہور ہے۔ س تصنیف کے بارے میں کسی ایک سال پر انگل نہیں رکھی جاسکتی ۔ ڈاکٹر صفدر حسین کے مطابق د یوان مفی (صحیفة الغزل)، اختشام حسین ، سرفراز تو می سرلیس لکھنو 1953 ، س 21۔

2 "العلم" مرتبه وسلام نمبر، جون 1993 ، اكبرحيدري كاثميري، ترتيب على جواوزيدي م 149

انھوں نے بیمر شد 1918 سے بل تحریر کیا تھا۔ لہ امیر علی جو نپوری کے مطابق انھوں نے بیہ مرشد 1928 میں موچی دروازے کی مجلس میں خود پڑھا ہے۔ ہلال نقوی نے اس کاس تصنیف 1912 اور 1915 کے درمیان بتایا ہے۔ فی دلورام کوڑی کے چار چانچ مرشوں کا ذکر ملتا ہے۔

''قرآن اورحسین'' مرشے کے مروجہ ڈھانچے سے ہٹ کرلکھا گیا ہے۔ روایت مرشوں کی طرح اس میں سرایا ، رخصت ، آمد ، رجز ، جنگ وغیرہ کے اجز انہیں ہیں۔ یہ بات حیرت کی ہے کہ ہلال نقوی اس بات کوتسلیم کرتے ہیں کہ پہلاموضوعاتی مرشے دلورام کوڑی نے کیھا جو جوش کے'' آوازہ حق' اورئیم کے'' گل خوش رنگ' سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ اس میں موضوع کاتسلسل ہے اور پورامرشیہ قرآن اورحسین کے مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اکثر ناقد بین جدیدمرشیہ کلصنے کا سہرا جوش کے سرباند صفح ہیں۔ شایداس کی وجہ یہ ہو کہ کوڑی کی جدت فکر ، اوج ، شاد ، جوش ، نیم کی جدتوں سے ایک مختلف جدت ہے۔ اس جدت کا تعلق قومی مسائل ، مقصد شہادت اور انقلاب سے نہیں بلکہ اس مرشیہ میں جو نیا پن ہے وہ ایک خاص موضوع کا تجزیاتی اور تقابلی مطالعہ ہے ، جس کی کڑیاں ایک دوسر سے سائی چلی گئی ہیں۔ موضوع کا تجزیاتی اور تقابلی مطالعہ ہے ، جس کی کڑیاں ایک دوسر سے سائی ور قبی تعلق اور وقار کا ذکر کوثر سے بیان میں روانی اور برجشگی ہے ، ملاحظہوں :

قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں کیا وصف ان کا ہو کہ ہے کان میں سیام کیا وصف ان کا ہو کہ ہے کان میں قرآں کلام پاک ہے شبیر نور ہے دونوں جہاں میں دونوں کا کیسال ظہور ہے

ل مراسله بنام ہلال نقوی۔

<sup>2 &#</sup>x27;'مرثیه نگاران اردو''،امیرعلی بیگ جو نپوری،سرفراز قومی پرلین لکھنو ،اگست 1985،ص 412۔ و ''مرشد میں میں میں میں شن'' سیارانتا ہی صدید

<sup>3 &</sup>quot;بيسويں صدى اور جديد مرثيه "، مرتبه: ہلال نقوى ، ص 94\_

باری ہے ایک، ایک ہدایت کی ہے کتاب شافع ہے ایک، ایک شفاعت کی ہے کتاب اک ہے امام، ایک نبوت کی ہے کتاب اک ہے امام، ایک نبوت کی ہے کتاب ان دونوں پر تمام نضائل تمام ہیں دونوں پر تمام نضائل تمام ہیں دونوں پر گوشہ گاہ رسول انام ہیں

قرآں اگر حسین کو کہیے تو ہے بجا اصغر دلِ حسین ہے کیس کبریا یوسف کا سورہ ہے علی اکبڑ سامہ لقا سقائے آل سورہ کوثر ہے واہ وا

الكبف گر حبيب امام غيور ہے ح دلير سورة توبہ ضرور ہے

امام حمین کی قرآن پر برتری ثابت کرنے کے لیے کورٹری نے چند نکات بیان کیے ہیں۔
ہیں ایسے ایسے اور بھی مضموں ہزارہا کر سکتی ہے بیان جنسیں فکر خوش رسا
لیکن تمام سے یہی آخر ہے مدعا افضل کتاب حق سے ہے سلطان کر بلا

حرمت کلام حق کی شددیں کے ساتھ ہے

قرآن اور حسین کا ہر وقت ساتھ ہے

اپندو و کو ابت کرنے کے لیے احادیث اور روایات کا سہار الیا ہے۔ مرشے کے مطالعہ سے اہلیبیت اور اسلامی اصول کے بہت سے گوشے قاری کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ابتدا سے انتہا تک موضوع سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ گریز کی منزل ملاحظہ ہوں ۔

قرآں میں گر ہیں زیر و زبر پیش جا بجا تھے بے شار زخم تن شاہ کر بلا لفظول سے گرہے مصحفِ داور بھرا ہوا روش ہیں داغ ہائے دلِ شاہ کر بلا

شہ بے وطن ہیں درہم وبرہم کلام ہے۔ دونوں کا حال غم سے پریشاں مدام ہے۔

جوش ملیح آبادی نے'' ذاکر سے خطاب''اور'' سوگوارانِ حسین سے خطاب'' لکھ کر نے طرز کی مرثیہ نگاری کی داغ بیل ڈال دی تھی۔ان کے پہلے مجموعے'' شعلہ وشبنم'' 1936 میں ایک مرثیہ'' آواز وُحق'' بھی شامل ہے۔جوش کی مرثیہ نگاری پر تبھرہ آئندہ باب میں کیا جائے گا۔'' آواز ہُ حَن' چونکہ 1936 سے پہلے لکھا گیا ہے،اس لیے یہاں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ بیمر شہ جوش کا واحد مرشہ ہے،جس میں کلا کی مرشوں کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ۹۹ بندوں برمشمتل چېره، ذكرحسين، فوج يزيد كے روبروامام كى تقرير بتلوار كى تعريف باتف كى آواز ، سجِد هُ شبیر ، اور قوم کو پیروی حسین کا درس وغیره شامل ہیں کسی بھی صنف بخن کی ابتدا، ارتقا،اس کا درجهٔ کمال پر پہنچنا اور زوال،اس ملک کی زمین ،زبان اور زمانے برمنحصر ہے۔اردومرشے کی ابتدا ہے مکین، سکندر، سودا اور میرتک اوراحیان، افسر دہ اور گدافسیے، ولگیر ، خلیق اور ضمیر تک اور ضمیر سے انیس تک درجهٔ کمال تک پہنچ گیا۔انیس و دبیر (75-1874) كآخرى زمانے ہى ميں ہندوستان معاشى، ثقافتى، تہذيبى اور مجلسى تبديليوں كا شکار ہو چکا تھا اور انیس کے بعد اردومر شے کوانیس جیسی مہارت کا شاعر بھی نہیں ملا۔ ثا وعظیم آبادی (1846-1937) کوزمانے کی اس تبدیلی کا احساس تھا۔انھوں نے ارد ومرثیہ کو ایک نی شکل دینے کے لیے با قاعدہ نئے اصول مرتب کیے اور مبالغے کی شدت ، لا حاصل مین،تصوراتی واقعات،المانت آمیز کردارنگاری کی جگه شهادت کا مقصد،واقعه کربلا کی عظمت، فلسفه مُذهب، فلسفه ُ نفس، فلسفه صبرو اخلاق سے متعلق مضامین مرشیے میں داخل کے۔ یہ بات دیگر ہے کہ شاد کے بچھاصول ایسے بھی تھے، جن سے شعریت کو نقصان پہنچا اورم شیمکمل اورموٹر نہ ہوسکا جتنا انیس کے دور تک تھا۔ شاد عظیم آبادی کے دور سے اب تک اردومرشیہ نئے امکانات کی تلاش میں ہے۔شاد ہی کی زمین عظیم آباد کے مرشیہ گو بہار حسین آبادی ہیں۔

## سيدمحمر باشم بهارحسين آبادي (1864-1929)

ہمار حسین آبادی اب تک گمنامی کے دھندلکوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ان پر پہلا محقیقی کام پروفیسر ذیشان فاطمی نے کیا،جس کے ذریعہ اردو دنیا اس با کمال شاعر سے پوری طرح متعارف ہوئی۔ جابر حسین صاحب نے بہار حسین آبادی کے کلام کوشائع کیا۔ ان کے مات مراثی کو جابر حسین صاحب نے الگ الگ مقدے کے ساتھ شائع کیا۔ بیمراثی بہار

188

| د، بیشنه، سے شالع ہوئے ۔ تفصیلات حسب ذیل ہیں:- | ن،عظیم آ | فاؤتذين |
|------------------------------------------------|----------|---------|
|------------------------------------------------|----------|---------|

|              |                    | · ·            |
|--------------|--------------------|----------------|
| تاريخ اشاعت  | سالِ تخليق         | كتاب           |
| 10 متى1996   | 1920               | 1 - ذ ہن رسا   |
| 11 منگ 1996  | 1920               | 2-نمودیخن      |
| 12 متى1996   | 1920               | 3- كيميائيخن   |
| 1996رئى1996  | 1923               | 4- خاصانِ خدا  |
| 14 مرتک 1996 | 1923               | 5- خمنج شهيدال |
| 15مئن1996    | 1924               | 6-سرماية محسين |
| 16 مئ 1996   | 1926               | 7-قصرِ جناں    |
| 25 مئ 1996   | (رباعيوں کامجموعي) | 8-رباعيات      |
| 10 کوبر 1996 | (طویل فاری مثنوی)  | 9- ناله شبگیر  |
|              |                    |                |

ندکورہ بالانو کتابوں میں شروع کی سات کتابیں مراثی کا مجموعہ ہیں۔ان مراثی پر سب سے پہلے ماہنامہ' شب خون' اللہ آباد ، شارہ 206 ، مگی 97 میں سید ارشاد حیدر کے شعرے شائع ہوئے۔ اید ستیاب مراثی 619 بندوں پر مشمل ہیں ، جن کے اشعار کی مجموعی تعداد 2157 ہوتی ہے۔ان موضوعاتی مراثی کاسن تصنیف 1920 سے 1920 کے درمیان ہے۔دلورام کوثری کے مرشے ' دصین اور قرآن' (1915) کے بعد بہار حسین آبادی کے بیمر شیخے موضوعاتی مراثی کے باب میں اضافہ ہیں نیم امروہوی کا پہلا مرشہ' گل خوش رنگ ' (1923) اور عزیز کا پہلا مرشہ' درس وفا' (1924) میں تصنیف کیا گیا تھا۔ ہلال نقوی کا خیال ہے کہ' موضوعاتی مرشوں کے فروغ واشخام میں پہلا نام جوش کا ہے۔' یہ بات جرت کی ہے کہ جوش نے اپنا پہلا' مرشہ آواز ہُوت' 1920 کے آخر یا 1921 میں اور دسرام شیہ ' دسین اور انقلاب' 1941 میں تصنیف کیا اور 1941 سے پہلے موضوعاتی مراثی دسرام شیہ ' دسین اور انقلاب' 1941 میں تصنیف کیا اور 1941 سے پہلے موضوعاتی مراثی میں تعداد میں تصنیف کے جاچکے تھے۔1930 میں جمل مظہری نے بھی موضوعاتی مراثی میں تعداد میں تصنیف کیا در انقلاب' 1941 میں تصنیف کیا اور 1941 سے بہلے موضوعاتی مراثی میں تعداد میں تصنیف کیا در انقلاب' 1941 میں تصنیف کیا اور 1941 سے بہلے موضوعاتی مراثی میں تعداد میں تصنیف کیا در انقلاب' 1941 میں تصنیف کیا اور 1941 سے بہلے موضوعاتی مراثی میں تعداد میں تصنیف کیا جو بھی تھے۔1930 میں جمل موضوعاتی مراثی میں تعداد میں تصنیف کے جاچکے تھے۔1930 میں جمل مظہری نے بھی موضوعاتی مراثی میں کیشر تعداد میں تصنیف کے جاچکے تھے۔1930 میں جمل مظہری نے بھی موضوعاتی مراثی میں

<sup>1 &</sup>quot;شبخون" ثاره 206م مَی، 97 ـ

قابلِ قد راضافہ کیا۔ ہلال نقوی نے بہار طبین آبادی کاذکر بھی نہیں کیا، جب کہ ان کی تحقیق'' ہیں مدی اور جدید مرثیہ' ہزار صفحوں پر شمل ہے۔ چرت ہے کہ ان تجرباتی مرثیوں پر کسی ناقد کی نظر تک نہیں پڑی۔ جابر حسین نے 75 سال قبل تصنیف کیے گئے ان مرثیوں کا الگ الگ پیش لفظ لکھ کر شائع کرایا۔

ان مراثی کی تمہیدیں زور بیان کی نمائش کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں، بلکہ تمہید کا استعال دانشورا نہ ذکات کے بیان کے لیے کیا گیا ہے۔

ذھسن و مسان جہار حسین آبادی کے مرشوں میں پہلامر شہ ہے۔ بیمرشہ 160 بندوں پر بی مشتل ہیں ، سوا 160 بندوں پر مشتل ہے۔ ان کے دیگر مراثی محض آئی بچائی بندوں پر بی مشتل ہیں ، سوا آخری مرشے کے جو 157 بندوں پر مشتل ہے۔ '' ذبین رسا'' میں فلف کئے زندگی ، فلف صبر و اخلاق ، ثقافت اور معاشرت وغیرہ سے متعلق موضوعات شامل کیے گئے ہیں ۔ شہادت کے تین اور بین کا صرف ایک بند ہے اور ان میں شدت بھی کم ہے۔ لیکن خاصانِ خدا کے اعلیٰ کر داروں پر زیادہ ذور ہے۔ پوراواقعہ کر بلاآ خرکے 45 بندوں پر مختفراً سمیٹ دیا گیا ہے۔ کر داروں پر زیادہ ذور ہے۔ پوراواقعہ کر بلاآ خرکے 45 بندوں پر مختفراً سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس میں زمین کر بلا پر امام حسین کی آمد سے لے کرشہادت تک کا بیان ہے۔ ان باتوں سے ظاہر کہ مرشیہ شادعظیم آبادی کے بنائے ہوئے اصولوں کی روشی میں کہا گیا ہے۔ کہیں کہیں رعایت لفظی کا اچھانمونہ بھی ملتا ہے۔

فرمایا ذرا ذکر خدا کرنے دے ناری
ہوفت قضا فرض اداکرنے دے ناری
ہونت قضا فرض اداکر نے دے ناری
گا کہ وئی کیوں کر سر بازار ہو اس کا
سر نے لے اپنا تو خرید ار ہو اس کا
ہوائی ہے اپنا تو خرید ار ہو اس کا
ہوائی آگھ نے پہلونکل آئے

غالبًا بہار حسین آبادی اس راز سے دانف تھے کہ مسدس کا تیسر امصرع پرزور ہونا چاہیے۔ان

کے مسدس میں تیسرامصرع غیرمتوقع ہوتا ضرور ہے لیکن اس میں وہ قوت نہیں ہوتی جوانیس کے مرشیو ل کا متیاز ہے۔

ال مرشيے كا پہلا بندملا حظه ہو \_

ا کے طبع ضعیف آل کی الفت میں جواں ہو اے ضعف بھر سرمہ کو چمانِ جہاں ہو اے کا ہش اندام ترقی کا نشال ہو اے توت اسلام رگ ویے سے عیاں ہو

آئی دہل دل سے صداغم کے شگوں میں سرخی ہے رخ فتح کی مظلوم کے خوں میں

نمودِ المعنی : بیمر شد 18 بندوں پر شمل ہاں نظم میں حضرت امام حمین کی ولادت باسعادت، اسموقع پرا ظہارِ مرت، حضور کی آغوش میں آکران کی آئک میں کھولنے، دونا بند کرنے اور فطرس کی بخش وغیرہ کا بیان ہے۔ تمہید میں مناظر فطرت، فلف حیات و کا بنات، انسانی جذبات اور اخلاقی اقد اروغیرہ سے متعلق موضوعات شامل ہیں۔ اس مرشے میں رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین کے بند ہیں ہیں، بلکہ اس کی فضا اس مجلس جیسی ہیں، جس میں فضائل محمد وآلی محمد بیان کے جاتے ہیں اور آخر میں چند جملے مصائب کے۔ بہار حسین آبادی نے اس نظم میں واقعہ کر بلانہ بیان کر کے صرف آخری مصرع ع ''اور اس کے مسین آبادی نے اس نظم میں واقعہ کر بلانہ بیان کر کے صرف آخری مصرع ع ''اور اس کے ساتھ کیا کیا سلوک امت نے' میں کل مصائب کی طرف اشارہ کر کے نظم کوتمام کردیا۔

کید میدائیے سخن: 88 بندوں پر شمل ہے۔ مرثیہ کی تمہید کے بندوں میں شاعر نے آل رسول پر ہوئے ظم کا سبب جانا چاہا۔ اس کے بعد حسین کی کر بلا میں آ مد سے شہادت کے بعد یزید کی سر حسین سے بدکلامی تک کا واقع نظم کیا ہے اور یہاں تمہید کے بندوں میں اٹھائے گئے سوال کا جواب یزید کی زبان سے دیا، پھر مرثیہ گوفلف شہادت اور مقصد شہادت نظم کرتے ہوئے ایک دوسر سوال کی طرف موڑ دیا کہ روز عاشورہ چونکہ حسین نے شہادت کا مرتبہ پایا اس لیے کیا بیخوش کا دن ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس وقت کا واقعہ نظم کیا جب حسین صغیرین تھے اور رسول نے گریہ کرتے ہوئے امام حسین پر کر بلا میں کا واقعہ نظم کیا جب حسین صغیرین تھے اور رسول نے گریہ کرتے ہوئے امام حسین پر کر بلا میں ہونے والے مظالم کا ذکر کیا تھا اور حضرت علی و فاطمہ زہر آنے بھی گریہ کیا تھا۔ یہاں کر بلا

کے مظالم کا دوبارہ ذکر آگیا، لیکن مرثید میں شروع سے آخرتک ربط برقر ارہے۔ نتی احمد ارشاد

لکھتے ہیں۔ '' بہارصا حب نے واقعہ کر بلاکی اصلیت و ماہیت کو بمجھا جوان کے بھی مرشوں
سے ظاہر ہے۔'' 1 یہ مرثیہ عام مرشوں سے ہی نہیں، خود بہار حسین آبادی کے مندرجہ بالا
دونوں مرشوں سے بھی مختلف ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہار حسین آبادی مرشے کی اندرونی
ساخت برطرح طرح کے تج بے کررہے تھے۔ سیدہ جعفر کھتی ہیں:

''بہار حسین آبادی کے مراثی کے مطالع سے پید چاتا ہے کہ افعوں نے اردو کے نامور مرثیہ نگاروں کی روایات کا احترام کیا۔
اس کی پاسداری اور پذیرائی سے بے اعتمائی نہیں برتی ہمرثیہ کی ہیئت کومنقلب نہیں کیا ہمر ہیے کے روایتی اسلوب کوجدت و تازگ سے آشنا کر کے اسے نئے دور کے شعری نقاضوں اور عصری مسائل سے ہم کر کے اسے نئے دور کے شعری نقاضوں اور عصری مسائل سے ہم کر کے دیا۔'' 2

بہار حسین آبادی نے نئی نسل کے لیے راہ ہموار کی۔اور مرثیہ نگاری میں فقرہ پیائی اور بندھی بکی روشوں سے انحراف کی جرائت پیدا کی ۔افھوں نے اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ ہر صنف بخن وقت کے تقاضوں اور عصری میلانات کے ساتھ نے سانچوں میں ڈھلتی ہے۔

 کرنے اوراس کے ساتھ سلوک کا ذکر کرتے ہوئے مرثیہ کواس واقعہ کا سبب بیان کر کے تمام کرتے ہیں، جب حضرت علی کو عمر ابن عبدود کے لعاب دہمن جھینکنے پر غصہ آگیا تھا اور اس وقت اے تن نہیں کیا تھا۔ اس مرشے میں تاریخی واقعات زیادہ تر اشاروں میں ہی بیان کیے گئے ہیں۔ خطابیہ لہجہ بہار حسین آبادی کے بہاں 1936 سے پہلے ہی نظر آجا تا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ۔

گنج شھیداں: 85 بندوں پر شمل 1923 کی تخلیق ہے۔ یہ مرشہ حضرت علی کے فضائل سے شروع ہو کر واقعہ کر بلاتک آتا ہے۔ علی کے شیر حضرت عباس کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، لیکن ان کی شہادت پر کوئی بین نہیں ہے، البتہ مرشہ کے آخر میں عز ادارانِ حسین سے خطاب ہے کہ دہ گریہ کریں۔

اس مرثیہ میں حضرت علیٰ کے اوصاف ، شہیدان کر بلا کے جذبات و خیالات ، جنگ کامنظراور شہادت کا بیان معتدل انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

سرمایة تحسین: 46 بندوں پر شمل ہاور 1924 میں لکھا گیا ہے۔ یہ مرثیہ بھی مندرجہ بالا مراثی سے مختلف ہے۔ اس میں تمہید کے بندوں میں ذبنی اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے حقیقتِ عظمٰی کی جبتو ، جواسلام ، بانی اسلام اور حسین تک پہنچتی سکون حاصل کرنے کے لیے حقیقتِ عظمٰی کی جبتو ، جواسلام ، بانی اسلام اور حسین تک پہنچتی ہے۔ آخر میں ہے ، کا بیان ہے۔ آخر میں تین بندوں میں امت سے رونے کی تلقین کی گئی ہے۔

تمام بندایک دوسرے ہے اس طرح پیوست ہیں کہ پنة ہی نہیں چلتا کہ گریز کب آیا اور شاعرا پنے مقصد پرکب آیا۔

قص رجھ ان میر ٹی بھی ان کے دوسرے مرثیو ل سے مختلف ہے۔ 157 بندوں پر شتمل مرشیے کی تمہید ہی میں روز عاشور جنت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، جہاں تمام پیغیبران مع حضرت علی اور فاطمۂ کے کر بلا کے شہیدوں کے منتظر ہیں۔ اس منظر میں حضرت حرسے لے کر حسین تک شہیدوں کا استقبال اور ان سے کر بلا کے حالات دریافت کیے گئے ہیں۔ لیکن واقعہ کر بلا جو ل ہی شروع ہوتا ہے دوسرا شہید داخل ہوجا تا ہے۔ آخر کا رجر ئیل امین ابتدا ہے آخر تک پورا واقعہ چثم دید بیان کرتے ہیں۔اس طرح منظر درمنظر بیر مرثیہ ڈراے کی فضا پیدا کر دیتا ہے اور قار نکین کی دلچین برقر ار رہتی ہے۔اس طرز کا غالبًا بیہ پہلامر ثیہ ہے۔مشکل الفاظ کم سے کم استعال کیے گئے ہیں کیونکہ مصرعوں کو مکا لمے کی شکل میں پیش کرنا تھا اور مکا لمے ہی ڈراھے کی جان ہوتے ہیں۔

ساخت کے اعتبار سے مراثی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جدید مرشے کے بانی شاد نے جوتبد ملیاں کیس، ان کا تعلق بڑی حد تک موضوع سے تھا۔ انھوں نے اجزائے مرشیہ سے بھی انکار کردیا۔ شایدای سے یکسرانکار نہیں کیا تھا۔ بہار حسین آبادی نے اجزائے مرشیہ سے بھی انکار کردیا۔ شایدای لیے علامہ جمیل مظہری نے بہار حسین آبادی کے مرشیوں کو ' وجنی انقلاب' کہا تھا۔ سیّدہ جعفر ککھتی ہیں:

" بہار نے مرشے میں مضم امکانات کو ترسل کی منزل پر پہنچا کراسے ایک نئی معنویت اور نئی جہت عطا کی۔ بہار نے حسین اور ان کے رفقاء کو ایسے نصب العین اور آ درش کر داروں کی حیثیت ہے اپنے مرشوں میں پیش کیا جن کے کارنا ہے نوع انساں کے لیے مشعل ہدایت ثابت ہوتے ہیں۔ شاعر نے واقعات کر بلا کو ایک نئے زاویئے ہے دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے اور حسین کی حق پری ، صدافت شعاری اور شر پر خیر کی تاریخی فتح کو موجودہ دور کے انسان کے لیے ایک دعوت فکر اور محرک کے طور پر پیش کیا ہے اور بیہ تنانے کی کوشش کی ہے اور دیہ تنانے کی کوشش کی ہے اور دیہ تنانے کی کوشش کی ہے اور زندگی گذار نے کوشش کی ہے درس حاصل کرسکتا ہے اور زندگی گذار نے کانیاع زم اور حوصلہ پاسکتا ہے۔ 1

ل مشموله مضمون ،''ببارحسین آبادی،اردو مر شیح کا موجد''،سیّده جعفر'' ترجمان''، جنوری، 1999،ص 77-78۔

''بہار کے بہاں جذبے کی ارادی تشکیل کے بجائے فطری ارتقاء کے نمونے دستیاب ہیں اور بہار نے مریعے کی داخلی ساخت بدلنے کی کوشش کی۔'' 1

☆

جوش نے پہلامر ثید 'آوازہ حق' 1920 میں لکھا۔ای کے ساتھ سے اپنا پہلا مرثیہ ' گل خوش رنگ ' 1923 میں تحریکیا۔اس کے بعد جمیل مظہری نے اپنا مرثیہ ' عرفان عشق' 1930 میں تحریکیا۔ اس کے بعد جمیل مظہری نے اپنا مرثیہ ' عرفان 1930 میں تحریکیا۔عزیر کلھنوی کامر ثیر ' درس وفا' (1924) بھی قابل ذکر ہے۔جو موضوعاتی پیرائے میں لکھا گیا ہے۔انھوں نے بھی مصرع اوّل سے مصرع آخرتک اپنے موضوع '' وفا'' کوکی مقام پرترک نہیں کیا۔اس مرشے کا ایک بند ملاحظہ ہو،جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جدیدم شدرلانے کے بجائے قوم کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔

د کھے نہیں دنیا میں کہیں ایے وفادار مرنے کے لیے موت سے پہلے ہوئے تیار پہنے ہوئے زر ہول پر دلول کو دم پیکار سامان مسرت تھے انھیں موت کے آثار

تکلیف میں آفاق سے منہ موڑ رہے تھے ہنس ہنس کے مگر خاک پیدرم تو ڑرہے تھے

عزیز بکھنوی کے مرشیے''درس وفا''اورجیل مظہری کے مرشیے''عرفان عشق'کے بعد حکیم آشفتہ نے بھی چند مرشیے کو بعد حکیم آشفتہ نے بھی چند مرشیے کو سے اور کر بلا کے مجاہدوں کی شجاعت کا ذکر کر کے مرشیے کو برانی ڈگر سے ہٹانے کی کوشش کی۔اس زمانے میں زائر سیتا پوری نے جدید مرشیے کی تاریخ کوانقلا بی اچھ دیا۔انھوں نے 1932 میں اینا پہلام شد کہا۔

زائر سیتا پوری کے بعد سیّد ناظر حسین نقوی (1890-1970) جوار دو دنیا میں موجد سرسوی کہلاتے ہیں پہلامر ثیہ 1933 میں لکھا۔

#### اثرلكھنوى

اس دور کی مرثیہ نگاری میں ایک اہم نام جعفر علی خال اثر کا ہے۔اثر تکھنوی غزل کے معتبر شاعر ہیں۔شعراء میں وہ میرانیس اور میر تقی میر کو بے حد پسند کرتے تھے۔ان کے تقیدی مضامین' جھان بین' اور اثر کے مضامین کے علاوہ''میرانیس کی مرثیہ نگاری'' اور ''مزامیر'' بے حدمقبول کتابیں ہیں۔''مزامیر'' تو میر کے کلام کا انتخاب ہے جس میں انھول نے میر پر بہترین مقدمہ لکھا ہے کین' میرانیس کی مرثیہ نگاری' ان کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جس میں انھوں نے ڈاکٹر احسن فاروتی کے مضمون' مرثیہ نگاری اور میرانیس' جو' نگار' میں شاکع ہوا، کا دلل جواب تحریر کیا ہے اور انیس کی شاعرانہ عظمت میان کی ہے۔

اثر نے ایک مرثیہ" آئین شہادت" بھی لکھا جو بقول صفدر حسین 1ے 1934 کی تصنیف ہے۔ بیم شید انھوں نے نئے نظریے کے ماتحت کہا۔ چند بند ملاحظہ ہوں۔ مع "اے خامہ رنگیں روہ دحت میں رواں ہو"

☆

کونین کا سردار حسین ابن علی ہے سر چھمہ انوار حسین ابن علی ہے دانندہ اسرار حسین ابن علی ہے دانندہ اسرار حسین ابن علی ہے مقدور کے مدح امام دوسرا کا حقدور کے مدح امام دوسرا کا حقا کہ وہ مجبوب خدا کا

اس نام سے وابستہ ہوئی رحمت باری وہ نامہ سابی ہے نہ وہ رجس کی خواری سرسبز ہے دیں ضرب لگی کفریہ کاری اسلام کے گلشن میں چلی باد بہاری تاراج خزال اب یہ چمن ہونہیں سکتا افسانہ کشیر کہن ہو نہیں سکتا

<sup>1 &</sup>quot;مرثيه بعدانيل": صفدر حسين ، شموله مضمون" نگار"، دمبر، 1943 م 19-

اے عیسی اسلام ترے نام کے صدقے اے زندہ جاوید ترے نام کے صدقے آغاز کے قربان ہوں انجام کے صدقے کے مدقے محروم نہ ہوگا کہی اب جوش نمو سے محروم نہ ہوگا کہی اب جوش نمو سے ایماں کا چمن سینچ دیا تونے لہو ہے

توگشن تقدیس کا وہ سرو روال ہے پاک ترا سابیہ ہے صفا تیرا نشاں ہے اسلام کے پیکر میں تو ہی روح روال ہے اے مرکز تنویر ترا مثل کہاں ہے علقے میں لیے برقِ سرطور کی کرنیں اک نقطے پھنچ آئی ہے سب نورکی کرنیں اک نقطے پھنچ آئی ہے سب نورکی کرنیں

ان کا مرثیہ ان کے اس خیال کی غمازی کرتا ہے جو انھوں نے نیم امر وہوی کے مرشے پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

''مرشے کواگرزندہ رکھنا ہے تو زمانے کے ساتھ اس کارنگ بھی بدلنا ہوگا اور بجائے واقعات کے فلسفہ واقعات بیان کرنے کی ضرورت روز بروز زیادہ شدت سے محسوس ہوگ۔'' 1۔ فرورت روز نیادہ شدت سے محسوس ہوگا۔'' 1۔ 1943 میں اثر کے مرنے کے بعد مرثیہ نگاری کا ایک دورختم ہو جاتا ہے اور ترقی پہند تح کیک کابا قاعدہ آغاز ہوتا ہے۔

نقونی لال وحثی (1890 تقریباً-1950) ہے

نقونی لال وحثی کا ذکر دو وجوہ سے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک غیر مسلم شاعر ہیں، دوسرے سید کہ ان کا مرشیہ تو می سیجہتی کی مثال ہے۔ اگر چہان کا کوئی مجموعہ نظر سے نہیں گذرا سوائے ایک مرشیہ '' فکر رسا'' کے، جسے جابر حسین نے بہار فاؤنڈیشن، لوہیا نگر، پیشنہ سے شائع کیا۔ جابر حسین لکھتے ہیں۔ '' خبر ملی ہے کہ ان کے مرشیوں کا غیر مطبوعہ مجموعہ جناب مجمد رضا کا ظمی کے پاس کرا چی میں محفوظ ہے۔ بی

۔''سازحریت''نیم امروہوی مطبوع کھنؤ ،اشاعت موم بتمرہ چعفرعلی خال اثر۔ 2 نتقونی لال وحثی کی پیدائش انیسویں صدی کی آخری دہائی میں حاجی پور (ویشالی) کے ایک کھتری گھرانے میں ہوئی۔ 3 ''فکررسا'' بتقونی لال وحش ،مرتب: جابرحسین ، بہار فاؤنڈیش ، پیشہ نقونی لال وحثی جمیل مظهری کے معاصر اور ان کے والدگرامی جناب خورشید حسن کے تلمیذ تھے۔'' فکررسا'' کے آخری بند میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے:

بس اے زباں خموش کہ دل کونیں ہے تاب اس مریفے کا نذر کر استاد کو ثواب خورشید یعنی اوج سخن کا وہ آفتاب جس کے شعاع فیض ہے دھتی ہے بہرہیاب

مداح خاص تھا جو شہ مشرقین کا جس نے ہمیں بنا دیا بندہ حسین کا

وحتی نے اس مرغیے میں جوروایت نظم کی ہے اسے متندتو نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی کھتری کر بلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس سے وحتی کے جذبہ ولا کا ضرور پتہ چاتا ہے۔ معرکہ کر بلا صرف حسین اور یزید کی جنگ نہ تھی بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے سب سے بروی قربانی تھی۔ حسین نے جو پیغام دیا تھاوہ رنگ ونسل اور جغرافیائی حدود کا پابند نہ تھا۔ اس لیے ہر ند ہب دملت کے لوگ انھیں قدر کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں نے تقونی لال وحتی بھی ایک ورومند دل رکھتے ہیں اور حسین سے بناہ محبت کرتے ہیں۔ انھیں اس بات کا شدید احساس موں دور مند کی ہے ہیں اور حسین کے ہدا مام حسین نے ہندوستان آنا چاہا تھا۔ مگر راہ بند کردی گئی۔ وہ حسین کی صدائے ھل

ول ان کے کہدرہے ہیں کہ لبیک یا حسین آتا جو اس طرف کو قدم آپ کا حسین بیج نہ ہوتے کشتہ سیخ جفا حسین سیدانیوں کے سرے نہ چھنتی رد؛ حسین ہوتے نثار پائے امام امم پہ ہم کعبہ بناتے آپ کے نقشِ قدم یہ ہم

اس کے علاوہ وہ نام نہاد مسلمانوں پر طنز بھی کرتے ہیں۔ ہندوہ و نے کے ناسطان کے بہاں کر بلائی جنگ کے ساتھ ساتھ ساتھ مہا بھارت کی جنگ کا نقشہ بھی و کیھنے کو ملتا ہے، جہاں اصولوں کی پاسداری بھی کی جاتی تھی۔ مہا بھارت کے کرداروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ تلوار ہے گرا کے سہارا بھی دیتے تھے اکھی کوسور ماکوں کی کا ندھا بھی دیتے تھے ماکوں کو جائے بیٹے کا پرسہ بھی دیتے تھے ستونتیوں کو لاش پہ پہنچا بھی دیتے تھے لاکھوں میں اک جواں بھی نہا تنا ذکیل تھا یائی کسی طرف کا ہو پانی سبیل تھا

لیکن وہ کس طرح کے مسلمال تھے بدشعار جن کی شقادتیں دلِ تاریخ پر ہیں بار رکھا نبی کی آل کو بیاسا خدا کی مار ریتی پہ زخم کھا کے گرا جب کوئی سوار گھوڑے بھگائے ان کے تنِ پاش پاش پر رونے دیا بہن کو نہ بھائی کی لاش پر

وحثی کو جو دور ملاتھا، اس دور میں مرثیہ اپنے روایتی انداز کوترک کر رہاتھا اور چرہ، سراپا، رخصت، رجز، شہادت اور بین وغیرہ اجزاء کی تختی سے پابندی نہیں کی جاتی تھی۔لیکن اکثر شعرا اور قارئین اس تبدیلی کوجس میں مرثیہ ایک موضوعاتی نظم کی صورت اختیار کر رہاتھا، قبول نہیں کر رہے تھے۔اس لیے انھوں نے روایتی اجزا کی بھی پابندی کی ہے۔اور مرشیے کو ایک موضوعاتی پیکر میں ڈھالنے کی کوشش بھی کی ہے۔وحثی اپنی فکر رسا کو مرشیے کے چرے میں عقل اور عشاق کی معراج بتاتے ہیں اور اپنی شاعری کی تعریف بھی کرتے ہیں۔

معراج عقل وعشق ہے فکر رسا مری دنیائے رنگ و بو میں بندھی ہے نوا مری موتی لٹا رہی ہے چن کی گھٹا مری جاتی ہے بت کدوں میں جرم تک صدامری کیوں کرنہ ہوکہ شاعر رنگیں بیاں ہوں میں مستی فروش بادہ چشم بتاں ہوں میں

چبرے کے علاوہ ساتی نامہ کے مسلسل بندان کی قوتِ اظہار کے آئینہ دار ہیں۔ انھیں زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے۔ مرشیے کے اجز اسے ان کی ہندوستانیت ٹیکتی ہے اور تعصب و تنگ نظری سے دورنظر آتی ہے۔

ساقی خدا کے ہاتھ کی تھینجی شراب دے جس سے خمیر دل ہے وہ اصلی شراب دے قرآل کے ساتھ عرش سے اتری شراب دے وہ آل کے ساتھ عرش سے اتری شراب دے جھوت اس میں کیا چشید ہ طمار ہی سہی درد ایاغ بوذر و عمار ہی سہی

ہوں تشنہ کام معرفت عشق کبریا پینے سے مجھکوکام ہے پگھٹ میں جابجا بطیا و طوس و کاشی و پریاگ بندھیا متھرا و کاظمین و جگن ناتھ و کربلا اللہ رے تشنگی مرے ذوقِ صفات کی گنگا ہے ہمکنار ہیں موجیں فرات کی چہرے اور ساقی نامے کے بعد گریز کی منزل آتی ہے۔

ساقی جگر ہے خون ہٹا شیشہ و شراب ہےنام سے فرات کے یوں دل کو اضطراب جس طرح ہوفرات میں موجوں کا چھو تاب یاد آگیا وہ وادی غربت وہ قحط آب

ان سالکان راہ خدا پر خودی نثار اس تشکی پہ روح کی ہر تشکی نثار

اس کے بعد نو وار دکر بلامیں داخل ہوتا ہے اور امام سے جنگ کی اجازت طلب کرتا ہے۔ امام منع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم ہندو ہیں اس لیے ہماری قربانی قبول نہیں ہورہی ہے۔ امام منع کرتے ہیں تو وہ کی کرراضی ہوجاتے ہیں۔

ہندو ہے تو گر بشر معتدل تو ہے فطرت کاظلم تیرے لیے جال گسل تو ہے تیرے خدا سے تیری خودی منفعل تو ہے ایماں نہ ہو گر ترے پہلو میں دل تو ہے

سینے میں جس کے دل ہوبس انسان ہے وہی جس میں سلامتی ہے مسلمان ہے وہی

جنگ ہے پہلے رجز کا حصہ ہیرو کا تعارف پیش کرتا ہے اور اس کی شخصیت سے روشناس کروا تا ہے۔

نعرہ یہ تھا کہ تکتے ہو حیرت ہے کیا ادھر راون کی نسل تم ہو میں ہوں رام کا پسر برپا ہے آج پھر وہی پیکار خیر وشر مردان حق کو نرغهٔ باطل کا کیا ہے ڈر آگ اپنی برق تینے ہے جاکر لگا کیں گے کوفہ کو کیا دشق کو لیکا بنائیں گے اردومر ٹیہ نگاروں نے دست بدست جنگ، اجتماعی جنگ اور داؤ تی کے ساتھ ساتھ گھوڑ ہے اور تلوار کو بھی رزم آرائی کے جز کے طور پر چیش کیا ہے۔ وحش کے مرثیوں میں بھی ساتھ گھوڑ ہے اور تلوار کو بھی رزم آرائی کے جز کے طور پر چیش کیا ہے۔ وحش کی گدااور ارجن کے ساجز اموجود ہیں گر جہاں تلوار کی جنگ کے مناظر دکھائے ہیں وہاں بھیم کی گدااور ارجن کے تیر کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی قدیم جنگ مہا بھارت تھی اور یہاں کے یودھا ارجن اور بھیم ہی تھے۔ ایک ہندوستانی شاعر کے ذبن کا اس طرف منتقل ہونا فطری بات ہے۔ وحشی نے کھتری کی جنگ کا نقشہ ملاحظہ ہو۔

تھا گرز اس کے ہاتھ میں یا بھیم کی گدا جس کو گھما رہا تھا صفوں میں وہ برملا فوجوں کا دل بڑھا جوسوئے شاہ دوسرا لے کر جہاد جنگ کی لکلا وہ منچلا

تھینجی کمال جو معرکۂ گیر و دار میں ارجن کے تیر چلنے لگے کارزار میں

مہابھارت کی جنگ ذہن میں رچی کبی ہونے کے باوجود وحثی کی یہ تصور اتنی فطری نہیں جتنی بیکوار کی جنگ ۔ شاید بیکلام انیس کے گہرے مطالعے کا سبب ہو۔

چتون غضب کی تقی تواشارے تھے بے پناہ ہرسو جگا رہی تھی پری جادو نے نگاہ ۔ ۔ ؟ ۔ ...

در آئی قلب میں جو ہوا میسرہ تباہ شامی یہ کہدرہے تھے کہ دنیا ہوئی تباہ

پیچھا کیے ہے تینے دو پیکر کی آگ بھاگ ایک ایک کو پکار رہا تھا کہ بھاگ بھاگ

غرض وحثی ایک با کمال شاعر ہیں اور ان کا نام بھی جوش جمیل وغیرہ کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔جابرحسین ان کے مرشے پرتبھرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

''ہندومیتھالوجی سے جڑے کرداروں ،علامتوں اور مقامات نیز ہندو ندہب کے تاریخی پس منظرہ کا جس شاعرانہ چا بک دئی سے ان کے مرثیوں میں استعال ہوا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے۔ وحثی نے ہندو دیوتا وُں کے تعلق سے جو امیجز اپنے مرثیوں میں ابھارے ہیں اور جن الفاظ میں امام حسین سے عقیدت واحتر ام کا اظہار کیا ہے اس سے نہ صرف وحثی کے وسعت ذبمن وقلب کا پتہ چلتا ہے، بلکہ مشتر کہ ندہجی ،ساجی اور تہذیبی کلچرکی تدوین بھی

نمایاں ہوتی ہے۔'<u>1</u> کچھای طرح کی بات سیدہ جعفر بھی کھھتی ہیں:

"وحتی کے مرثیہ کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ انھوں نے ہندوصنمیات

(Mythology) ہے متعلق کر داروں اور علامتوں اور مقامات کے علاوہ ہندو ندہب کے

تاریخی و تهذیبی تناظر کی طرف بھی بلیغ اشارے کیے ہیں۔ ' کے

سيدارشادحيدر "فكررسا" يرتبعره كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

وحثی کاعقیدہ اتنا قوی ہے اور زبان اتن سلیس اور شستہ ہے کہ اگر اس مرشے میں کہیں ہندود یو مالا ،مہا بھارت اور رامائن کے کر داروں سے کام نہ لیا ہوتا اور اپنے ہندو ہونے کا اعلان نہ کیا ہوتا تو یہ گمان بھی نہ ہوتا کہ شاعر کھنٹو کے باہر کہیں کا ہے۔'' 3

ل نقونی لال وحثی، جابر حسین، ترجمان، جنوری 1999 می 131-131 چه ''نقونی لال وحثی کا ایک منفر دمرثیه''، سیده جعفر، ترجمان، جنوری 1999 می 1390 چه ''شبخون' شاره 20)9، اگست 1997،

باب چہارم اردومر ثیہ 1936 کے بعد

## (۱لف) قديم طرز كے مرثيه نگار

ادب انسان کے خیالات کے اظہار کا نام ہے اور اس کے خیالات و جذبات کی بنیاد تجربات پر ہوتی ہے۔ ادب اور فن کا ارتقاء خلا میں نہیں ہوتا۔ فن کار کی تخلیقات انھیں روایات اور ساجی ماحول سے وابستہ ہوتی ہیں، جن میں وہ سانس لیتی ہیں۔ جن حالات سے اس کی زندگی دو چار ہوتی ہے اس کے نقوش خیالات کے ذریعہ ادب میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ 1936 میں ترتی پیند تحریک کا آغاز ہوا۔ اگر چہاں کے لیے آزاد، حالی اور پھر چکبت، اوطنی، اقبال، جوش وغیرہ فضا ہموار کر چکے تھے۔ یہ تحریک انسان دوسی ، عقل پسندی، حبّ الوطنی، سامراجی دشمنی اور آزادی کے جذبے کو لے کر آگے ہوھی اور ادب برائے زندگی کے نظر یے کو اینایا۔

ترقی پندتر کے بہت سے تجربے کیے جومواداور ہیئت دونوں کے لحاظ سے
اہم ہیں۔اس تحریک کے نزدیک ادب کا سب سے بڑا مقصد پیتھا کہ وہ انسان اور انسانیت
کی خدمت کرے۔1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔اس کے ساتھ ہی ملک کا بٹوارہ بھی ہوا۔
ادیبوں اور شاعروں نے زیادہ تر فسادات کے واقعات کو اپناموضوع بنایا۔اس زمانے میں جو
نظمیس کھی گئیں دراصل وہ عوام کے مرثیوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔تصورات میں تبدیلی اور
تغیر سے زندگی کے بہت سے بول کے ساتھ تمام اصناف بھی متاثر ہوئے اور مرثیہ بھی اس
تغیر سے زندگی کے بہت سے بول کے ساتھ تمام اصناف بھی متاثر ہوئے اور مرثیہ بھی اس

میں رکھی گئی۔ اردومر ثیہ میں نے نے موضوعات کوشامل کرنے والوں میں جوش جمیل ،آل رضا ہیں اردومر ثیہ میں سے انقلاب اور رضا ہیں۔ جوش نے اپنے ولولہ انگیز مرشیوں سے انقلاب اور آزادی کی تحریک کا کام لیا اور سیاسی موضوعات نظم کیے۔ آل رضا نے واقعات کو فلسفیانہ نظریات سے چیش کرنے کی کوشش کی۔ جمیل نے مرشیوں کے ذریعے قوم کی اصلاح اور بیداری کا کام لیا۔ تجم نے واقعہ کر بلا اور ذکر حسین کی اہمیت کا بیان نظم کیا۔ نیم نے عام مسائل کے ساتھ مصائب کے بیان میں قدیم معیار کو برقر ار رکھا۔ 1938 سے 1947 تک کا دور آزادی کی تحریک کا بڑا جان داردور تھا۔ جس میں عوام کے حوصلے بلند سے بلندر ہوئے گئے۔ آزادی کی تحریک کا بڑا جان داردور تھا۔ جس میں عوام کے حوصلے بلند سے بلندر تہوئے گئے۔ کیک کا بڑا جان داردور تھا۔ جس میں تکھی آئی اور شاعروں میں ہجرت کا کرب دیکھنے کو لیکن 1947 کے بعداس ولولہ انگیزی میں بچھی کی آئی اور شاعروں میں ہجرت کا کرب دیکھنے کو مبال کرآ بادی کا مرشیہ 'جمرت' اس کی مثال ہے۔ 1936 میں صبا اکرآ بادی کا مرشیہ 'جمرت' اس کی مثال ہے۔ 1936 میں صبا اکرآ بادی کا مرشیہ کھی جس سے پہلام شید کھا۔ عبدالرؤف عروج کھتے ہیں۔

"صباصاحب نے بہلامرشہ 1936 میں لکھا تھا اورات آگرہ کی ایک مجلس میں پڑھا تھا۔ جس کو ببند کرنے والوں میں جم آفندی جیسے مشاہیر بھی شامل تھے۔اس مرشہ کے بعد کسی دور میں بھی ان کی طبیعت میں جمود ہوا نہ تھہراؤ، وہ برابر اور مسلسل لکھ رہے بیں۔'' 1،

ان كے مراثی كے تين مجموع "مر بكف" " "شهادت "اور" خوں ناب " شاكع ہو چكے ہیں۔ ان كے مراثی پرتبررہ آئندہ باب میں كيا جائے گا۔

ال دور کے مرثیہ نگاروں کے لیے اہم مسکہ یہ ہے کہ انقلاب پذیر دنیا کے مسائل اور مشرق ومغرب میں پھیلی ہوئی سائنسی روثنی کو مرثیہ کی بساط میں کس طرح سمیٹا جائے۔اس نے شاعروں کو نئے تجربوں کی دعوت دی اور روایات سے بغاوت کے احساس نے اس دعوت کو عام کیا۔ چنانچے مرثیہ نگاروں نے اپنے مرشیے کو مقررہ نظام ترکیبی سے الگ کرلیا۔ صفدر حسین لکھتے ہیں:

<sup>1 &</sup>quot;خول ناب"، صباا كبرآ بادى،عبدالرؤفء وج: مشموله مضمون، ترتيب بمشفق خواجه

''قدیم مرفیے کے بعض اجزااور موضوعات پرآج تک جتنے اعتراضات ہوئے تھے، جدید مرشدان سب سے صاف ہے۔
کیونکہ مناظر کا خلاف واقعہ بیان ، گھوڑے اور تلوار کی مبالغہ آمیز تعریفیں ،ساتی نامے کی بے اعتدالیاں ،خواتین کا اضطراب واضطرار وغیرہ بیا نام موجودہ مرشیے میں نہیں ملتے۔ جدید مرشیے میں تخیل کی پرواز کو اتنا دخل نہیں جتنا تاریخی واقعیت کو۔ جدید مرشیے گو عقیدت مندی کی سطح سے بلند ہوکر انسانی بصیرت کے ساتھ چلتے مندی کی سطح سے بلند ہوکر انسانی بصیرت کے ساتھ چلتے ہیں ،خدارہ سفر ممارک کرے۔' 16

جہاں تک ہیئت کا سوال ہے اس دور میں مسدس کا ہی انتخاب کیا گیا۔ کیونکہ مسدس کی بحر میں جوروانی اور لچکتھی وہ کسی دوسری ہیئت میں نہتی الیکن موضوع اور مواد کی پیش میں نہتی الیکن موشوں میں جن عناصر کونقر یا ترتیب وار پیش پیش کش کا انداز ضرور فور وفکر کا مرکز بنا۔ کلا سیکی مرشوں میں جن عناصر کونقر یا ترتیب وار پیش کرنے کے حاب محض کرنے کی کوشش کی جاتی تھے۔ اب محض واقعہ کر بلا یا اس کا کوئی ایک حصہ بیان کرنے کے بجائے اس کے فکری پہلوؤں پر زور دیا جانے لگا اور ہیئت سے زیادہ معنویت پر توجددی جانے گئی۔

جدید طرز کے مرشہ نگاروں کے ساتھ ساتھ ایک گروہ ایبا بھی ہے جوجدید مرشہ کو مرشہ نگاروں کے ساتھ ساتھ ایک گروہ ایبا بھی ہے جوجدید مرشہ کو مرشہ نہ مان کر مسدس کہتا تھا اور قدیم طرز کو اپنائے ہوئے تھا۔ ان شعراء میں بھی وہشے اور مرشہ گوتھے اور مرشہ گوتھے اور مرشہ گوتھے اور مرشہ گوئی کے کسی نہ کسی دبستان یا خاندانی سلسلوں سے وابستہ تھے۔ ان شعراء میں طاہر صاحب رفع، مؤدب لکھنوی، بابو صاحب فائق، منے صاحب ذکی، فراست زید بوری، مہذب لکھنوی اور شدید وجبیرا ہمیت کے حامل ہیں۔

مهذب لكصنوي

اردومرثیہ جولکھنؤ میں اینے کمال کو پہنچااور جہاں سے جدیدمرثیوں کا آغاز ہواوہاں

<sup>&</sup>lt;u>1</u>,"مرثیه بعدانیس"،صفدرحسین

مہذب اپنے قدیم طرز پر قائم رہے۔ وہ مرثیوں میں کسی قتم کی جدید روش کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنا نچہ کشرت سے مرثیہ کہنے کے باوجودان کے مرشے بے روح ہوکررہ گئے۔ان کے مرشیوں میں جہال کہیں تازگی کا احساس ہوتا ہے، وہ کسی نئے خیال یا واقعہ کے اظہار میں کسی نئے رخ کی وجہ سے ہوتا ہے۔وہ اپنے آپ کو مرثیہ گوئی کے چوتھے دور میں شار کرتے ہیں۔''مراثی مہذب'' میں تحریفر ماتے ہیں:

'' چوتھا دورجس میں میراشار ہے ای میں جناب شدید، خبیر وصاد ق بیں ۔ بید دور بڑی کسمیری کا ہے، کوئی قد رنہیں ، ذوق ادب وزبان ختم ہو چکا ہے، چونکه مرثیہ گوئی کو ذریعہ نجات سجھتے ہیں اس لیے یہ چند ہتیاں بھی دکھائی دیتی ہیں ۔ان کے بعد لکھنؤ میں سناٹا نظر آئے گا۔ '' 1

اس سمپری کی وجدان کا پنظریہے:

'' زندگی کا پہلافرض میں بھتا ہوں کہ اصول ٹوٹنے نہ پائیں ، پابندیاں باقی رہیں۔'' 2

ظاہر ہے محض پابندیاں اور زبان و بیان کی خوبیاں ہی کسی تخلیق کولا زوال نہیں بنا تیں۔

ہردور میں انسانی ضروریات اور مقاصد بدلتے رہتے ہیں اور ہر دور میں ساجی اور فکری تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔اب جنگ کی تیاریاں ،اسلوب کا شور ،مبارز طلی ، گھوڑ ہے اور تلوار کی تعریف ، بیمضامین شاعری ،سامعین کی فکر کومحدود کر دیتے ہیں۔ مہذب کھنوی نے ان باتوں کا دھیان نہیں رکھا اور باوجود ایک مسلسل مشق سخن کے مرشیہ گوئی میں کوئی اہم مقام نہ بنا سکے۔

## شد يدلكھنوى

پیارے صاحب رشید کے نواسے سجا دشید پدنے بھی روایتی انداز کے مرشے لے ''مراثی مہذب'' (جلداؤل)،مہذب کھنوی، ناشر: سرفراز تو می پریس ہکھنو، 1963، ص7۔ نے''مراثی نفیس اوراصلاح انیس''۔مرتب: مہذب کھنوی، ناشر: المجمن محافظ اردو ہکھنو، 1954، ص11۔ کھے ہیں۔وہ اپنے خاندانی رنگ کوجھوڑ نانہیں جا ہتے ہے

میں سالک سالک عشق و انیس ہوں میں پیرو تعثق و انس ونفیس ہوں میں در شد دار خاص رشید و رئیس ہوں میں مزلِ عروج زبان سلیس ہوں

روشن مرے کلام میں دونوں کی شان ہے

میرا ہے میہ بھی وہ بھی مرا خاندان ہے

یوں کر ثنا تو مان لیں ہم جھ کو بے گماں ہو جدتیں نہ چھوٹے مگر رنگ خانداں مثلِ رشید صاف سلاست میں ہو زباں چن لے انیس وعشق و تعشق کی خوبیاں

رنگِ زمانہ کو بھی ذرا دیکھ بھال لے ان عطروں کا جو ہو سکے جو ہر نکال لے

بحرحال شدیدی بیکوشش بری حدتک کامیاب ہادرقد یم رنگ میں مرثیہ گوئی کو زندہ رکھنا کچھ کم قابلِ احترام نہیں۔ انھوں نے ایک رزم نامہ بھی مرتب کیا تھا جواب'' رزم نامہ شدید'' کے نام سے شائع ہوا ہے۔

جدید باره بنکوی

محموسری صدیقی جدید بارہ بنکوی ولادت 1906 کوتقسیم کے بعد کا غالبًا آخری مرثیہ نگار سمجھنا چاہیے، جنھوں نے کلھنوی طرز کوقائم رکھنے کی کوشش کی ۔ان کے ۲ مرثیوں کا مجموعہ 'اعجازِ ناطق' 1 کے نام سے شائع ہوا۔

وہ جدید مرشوں کومرشہ ماننے کے لیے تیار نہیں بلکدا سے مسدی کہتے ہیں۔ مرشے کے جواصول اساتذہ نے مقرر کیے ہیں، جدیدا سے توڑنانہیں چاہتے۔ علامہ میل مظہری نے لکھا ہے:

''جدیدصاحب نے مرثیوں میں رنگ قدیم سے کم انحراف
کیا ہے مگران کا تخلص جدید ہے۔'' 2
ل عباز ناطق' : جدید بارہ بنکوی، طابع نامی پریس تھنو ، 1978۔
د اینا ، تعار نی کلمات ، جمیل مظہری۔

## (ب) جدید طرز کے مرثیہ نگار

جوش مليح آبادي (1896–1982)

بیسویں صدی میں اوج اور شاد نے مرشے میں جدت لانے کی کوشش کی۔ان لوگوں کے کلام میں دعوت عمل اور دعوت انقلاب کا تصورا جاگر ہو چکا تھا۔ 1905 کے بعد سے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد تیز ہوگئ تھی۔انقلاب کے تصور نے فطری طور پراہل تعلم حضرات کو در حسین پر لا کھڑا کیا۔اقبال اور محم علی جو ہرنے واقعہ نگاری کے بجائے شہادت محسین کے اسباب اوراثرات کی نشان دہی گی۔

ان حالات میں جوش کی مرثیہ نگاری کا آغاز ہوا۔ وہ پہلے شاعر تھے۔ جنھوں نے مرشیے میں انقلاب اور قومی آزادی کے تصور کورواج دیا۔ بقول سیّد محمد عقیل رضوی۔ ''جوش نے سب سے پہلے اسینے مرشوں میں احتجاجی رخ کو اینایا۔'' 1

جوش کے مرشیے مسدس کے قالب میں ہونے کے باد جود اندرونی ترتیب اور مضامین کے کھاظ سے قدیم مرثیوں سے بہت مختلف ہیں۔ جوش نے مرشیے میں نظم کی تکنیک استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بقول محدرضا کاظمی:

رائے ہے آنایا۔'ل

جوش کے مرشوں کے بندوں کوظم کا حصہ بھی بتایا جاتا ہے۔ بحرحال نظم کے پروردہ خیالات کے ساتھ نظم کی تکنیک بھی چلی آئی، جس سے مرشد کی رزمیہ ترتیب مجروح ہوگئ۔ جوش کی اس نئی روش نے دوسرے مرشیہ نگاروں کو بھی متاثر کیا۔ انتشار خیالی سے نیچنے کے لیے ایک موضوع کے تحت اپنی فکر کوشظم کرنے کی کوشش کی جانے نگی۔ جہاں تک ہیئت کا تعلق ہے، جوش نے مسدس ہی کو اپنایا ہے۔ جوش نے مرشیہ نگاری میں اپنے شاگرد ہلال نقوی کو 5 دسمبر میں اپنے شاگرد ہلال نقوی کو 5 دسمبر 1976 کے ایک انٹرویو میں جدیدمرشیے کی ہیئت کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا:

''فارم میں تبدیلی لانا کوئی ضروری نہیں۔مسدس میں چھ مصر عے ہوتے ہیں،جن میں موسیقیت بھی ہوتی ہے اور گنجائش بھی۔ اثر اور جوش دونوں باتیں اس سے پیدا ہوتیں ہیں، اس لیے مسدس مرشے کے لیے بہترین شکل ہے۔'' کے

مر نیے کے لیے اس بیئت کو مخصوص کردینا خلیق و ضمیر اور انیس و دبیر کا کارنامہ ہے، کیکن اس بیئت میں نے شعور کے ساتھ نے مسائل زندگی کا اضافہ جوش کی دین ہے۔

انیس و دبیرتک مرثیہ کے موضوعات مناظر فطرت، جنگ کا نقشہ، گھوڑے یا شمشیر کی تعریف اور شہادت کے بیان تک محدود تھے۔ بعد میں ساتی نامہ کا اضافہ کیا گیا۔ جوش کے یہاں مرشیے کی داخلی ہیئت مجروح ہوگئ اور اس کی جگہ ایک ادھوری نظم نے لے لی۔ اسی وجہ سے قد امت پرست لوگ اسے مسدس ہی کہتے ہیں۔

جوش کے مرثیہ تو اپ کومسدی کہنا تو آسان ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ مرثیہ تو اپنے موضوع کی وجہ سے مرثیہ کہلاتا ہے، نہ کہ ساخت کے اعتبار سے۔ مرشیے نے مختلف موڑ بھی لیے ہیں۔ پہلا موڑ وہ ہے جب میر ضمیر نے اسے ایک مقررہ ڈھانچہ دیا۔ دوسرااہم موڑ جو اوج اور شاد کے یہاں نظر آتا ہے۔ تیسرا اہم موڑ مرشیے میں جوش کی بدولت آیا۔ جب

روای ترتیب مجروح ہوگئ تواہے مسدی کیول کر کہد سکتے ہیں اور اسے مرثیہ مانے کا کیا جواز ہے، جب کدان کے پہلے مرشے ''آواز کاحق'' میں تقریباً تمام اجزاموجود ہیں۔ جوش نے کل نو مرشے کہے جسے خمیراختر نقوی نے مرتب کر کے شائع کردیا ہے۔ 1۔ جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

| عنوان                         | سنه تصنیف | تعداد بند |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1 _ آواز هٔ حق                | 191811920 | 92        |
| 2_حسين اورا نقلاب             | 1941      | 98        |
| 3_موجد فكر                    | 1956      | 116       |
| 4-وحدت انسانی                 |           | 76        |
| 5_طلوع فكر                    | 1957      | 110       |
| 6-عظمتِ انسان''قلم''          |           | 88        |
| 7-آگ                          | 1959      | 00        |
| 8 ـ زندگی اورموت آل محمد و آل | 1965      | 86        |
| محمد کی نظر میں               | 1,00      | 00        |
| 9_پانی                        | 1971      | 95        |
|                               |           |           |

جدید مرشی کی نئی راہ کی پہلی منزل عنوان کی شکل میں جوش کے یہاں نظر آتی ہے۔ قدیم مرشیوں میں عنوان نہیں ملتے بلکہ جس شہید کے حال میں میمر شیے ہوتے ہیں، ان پر مثلاً ''مرشید دحال جنابح'' وغیرہ لکھ دیاجا تا تھا۔ مرزاد ہیر کے سیکڑوں مرشیوں میں صرف ایک مرشیہ ''اے شم قلم انجمن افروزر قم ہو'' 'مظہر حق' کے تاریخی عنوان سے ملتا ہے۔ جو'' وفتر ماتم'' کی تیر ہویں جلد کے صفحات 206 تا 212 میں دیکھ جا سکتا ہے۔ دراصل میعنوان تاریخ ماتم'' کی تیر ہویں جلد کے صفحات 206 تا 212 میں دیکھ جا سکتا ہے۔ دراصل میعنوان تاریخ کے باعث رکھا گیا تھا۔ مندرجہ بالا جوش کے تمام مرشیوں میں عنوان کا التزام ملتا ہے۔ عقیل رضوی ''مرشے کی ساجیات' میں (ص 79) پر لکھتے ہیں۔ ''اسلوب اور مرشیے کا ڈھانچہ جب

لے "جوش كم شيئ"، مرتب ضمير اختر نقوى ككھنو، 1981 ـ

نظم کے قریب آیا تواس میں موضوعاتی کیفیت بھی پیدا ہوگئ۔''

اس کے علاوہ جوش نے اپنے مرثیوں میں اختصار کو ملحوظ رکھا ہے۔ کلا سیکی مرثیہ فارغ البالی کے زمانے کی چیز تصااور بہت طویل ہوتا تھا۔ جوش نے بندوں کی تعداد مختصر کردی تا کہ آج کی مصروف زندگی میں اس کی طوالت بار نہ ہو۔

مرثیہ قدیم اپنی داخلی ساخت کے اعتبار سے رزمیہ اور المیہ دونوں سے بہت قریب ہے۔قدیم مرثیہ نگاروں کی رزم آرائی سارے اردوادب کی آبرو ہے۔جدیدمرثیہ اس موضوع سے خالی ہے یا پھراس میں وہ شان اور فضا برقر ار ندرہ کی۔رضا بمدانی لکھتے ہیں

''مرثیہ نے جب دورجدید میں قدم رکھا تو عہدنو کے شعرا نے روایت کے ساتھ درایت کو بھی پہلوبہ پہلورواں دواں رکھا۔اس کا پہلا مجدد اور روایت شکن جوش کیے آبادی تھرا۔اگر چہ جوش کے اوائل کے مرشے روایت ہی کے پس منظر میں تھے مگروہ انیس ودبیر کی روایت میں کوئی پیش رفت ندد کھا سکے لیکن جوں ہی ان کی جودت فکر نے روایت سے انحراف کیا تو مرشدا کشر نیا انداز لے کرسا منے آیا،جس نے دہوں کو نہوں کو نہوں کو نہوں کو نہوں کو نہوں کا بلکہ رٹائی فکروخن کے لیے ٹی ٹی روشوں کا انگشان نہوا۔'' لے

جوش نے پلاٹ کی تشکیل اور کردار نگاری پرزورنہیں دیا اور نہ وہ اپنے بیانیہ کے پابند کے بیان بیان کے بیان کہ '' آواز کو جی '' میں تمام رسی لوازم موجود ہیں یعنی چرہ ، رخصت ، رجز ، لا انی ، شہادت اور بین ۔اس کے بعد جوش نے قومی خیالات بھی نظم کردیے۔ '' آواز کو جی کی میں کردار نگاری کا ایک نمو نہ ملاحظہ ہو ۔ لشکر یزید پرامام حسین کی تقریر کارڈ کل و کیھئے ۔ میں کردار نگاری کا ایک نمو نظر کی سوئے کفار سے کا میں کو جھکائے ہوئے ہر ایک سید کار ہرا کی ۔ کے چرے پہ خالت کے جھے آثار یہ رنگ جو دیکھا تو کہا شمر نے بیدار ہرائی ۔ کے چرے پہ خالت کے جھے آثار یہ رنگ جو دیکھا تو کہا شمر نے بیدار ہوانو ہوجاؤ بس اب جنگ یہ تیار جوانو

1 ''خول ناب''، ترتيب مشفق خواجه، ص190، مطبع حميرا انثر پرائز، ناظم آباد، كراچي ـ

تقریر میں کامل ہیں بہت حضرت شبیر ہو جاؤ کے گمراہ اگر ہو گئی تاثیر کیا دیر ہے میدال میں بردھوتول کے شمشیر پیزرہ، بید دلت ہے، بیمنصب ہے بیجا گیر ہو جاؤ کے ہشاش وہ انعام ملے گا

كہتا ہوں كەسويشت تك آرام ملے گا

بعد میں انھوں نے لوازم ترک کردیے۔انھوں نے افراد کر بلاکوان کی ذات کے آئینے میں د کیھنے کے بجائے ان کوسیای و تاریخی اثرات کے آئینے میں دیکھنا شروع کیا۔کہیں کہیں رزمیہ لے تیز ہوگئی ہے

ذہن بہرے تھے خطابت نہ ہوئی بارآ ور رس کی بوندوں کو بھلا جذب کرے کیا پھر طبل پر چوٹ پڑی دشت ہوا زیرو زبر 💎 باندھ لی آل محدؓ نے بھی مرنے یہ کمر

پهرتو اک برق تپال جانب اشرار چلی نہ چلی بات تو پھر دھوم سے تلوا ر چلی

کہیں کہیں ڈرامائی تاثر بھی پیداہوتا ہے

یوں بچھا کرر کھ دیے آ ہوں نے ذات کے دید بے آنسوؤں میں بر گے طبل والم کے دبد بے بیر یوں کی گونج سے ایوان تھرانے گئے ایک بی بی کی خطابت نے وہ ڈھائے زلز لے

اشكِ خول روشْ ہوئے نظروں سے تارے كر گئے خاک پر قفر حکومت کے ستارے گر گئے

جوش نے مرضمرےمنسوب ترتیب کے ساتھ بیانیاسلوب کو بھی ترک کردیا۔ مرشے کوفکری نیج پرڈ النے کے بعدم شے کوایک نے ڈھانچ کی ضرورت تھی۔اس لیے انھوں نے طویل نظم کی تکنیک کواپنایا۔

جوش کے ابتدائی دومر شے'' آواز ہُ حق'' 1920 اور'' حسین اور انقلاب'' میں ضمنی موضوعات کی گنجائش نہیں ،لیکن جومراثی انھوں نے تقتیم کے بعد لکھے ہیں وہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب جوش آزادی کے مضامین پیش کرنے سے رہے۔انھوں نے ہمیشہ عصری تقاضوں کو اپنے مرٹیوں میں جگہ دی۔ اب وہ ان موضوعات کو جگہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں آفاقی مسائل ساسکیں۔'' موت اور زندگی محمد اور آل محمد کی نگاہ میں'' میں انھوں نے زندگی کی تصویر کشی کی ہے لیکن یہاں وہ مرشیت کے مزاج سے بہت وور ہوگئے ہیں ۔

زندگی باگیسری، سارنگ، دیپک مؤنی پنگھٹری، تلی، صنوبر، دوب، نهریں، چاندنی بت تراثی، رقص، موسیقی، خطابت، شاعری لاجوردی، شربتی، دهانی، گلابی، چپیئی زعفرانی ، آسانی ، ارغوانی ، زندگی لاجونتی ، مدبحری ، کول سہانی ، زندگی

یہ مضامین مرشیے کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں۔ بیارے صاحب رشید وغیرہ نے مرشیے میں ساقی نامہ کا اضافہ کیا تھا لیکن لذتیت کی حدکونہیں چھوا تھا۔ جوش نے موضوع کی عظمت کے لحاظ سے زبان استعمال نہیں گی۔

محدرضا کاظمی نے جوش کے مراثی کی اندرونی ترتیب کے بارے میں اس طرح روثنی ڈالی ہے:

'' کلا یکی تر تیب کورد کرنے کے بعد جوش کے مراثی میں تر تیب کی جو صورت باقی رہی اس کی مشابہت اس صنف سے رہ گئی جو ہمارے او بی تحت الشعور میں ہمیشہ سے رہی ہے، یعنی تصیدہ ۔ تشبیب میں چند عمومی مضامین ، قلب میں واقعہ کر بلاکی تشری اور آخر میں حالات حاضرہ کا ذکر جمدوح سے عزم وارادہ کی نعمتوں کی طلب''۔ 1۔ جوش کے مراثی کا یہ حصہ سب سے زیادہ کا میاب ہے ۔

اے قوم وہی پھر ہے تابی کا زمانہ اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ کیوں چپ ہے ای شان سے پھر چھٹر ترانہ تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ

مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو (آواز ہو ت

<u>1</u>'' جدیداردومرثیه'' مجمدرضا کاظمی، مکتبهادب، کراچی م م 96۔

اے حاملانِ آتش سوزال بڑھے چلو اے پیروانِ شاہ شہیدال بڑھے چلو اے فاتحانِ صرصرو طوفال بڑھے چلو اے صاحبانِ ہمت بزدال بڑھے چلو اے فاتحانِ صرصرو طوفال بڑھے جلو تکویک دو

مال جھونک دویزید کو دوزخ میں جھونک دو (حسین اورانقلاب)

جہل پھرر کھے ہوئے ہے علم کے سر پرقدم خاک میں پھرمل چکا ہے آ دمیت کا بھرم زندگی پر مارتے پھرتے ہیں ٹھونگیں پھر درم کھل چکا ہے پھر دل انساں پہونے کاعلم

پھر دف زر بج رہی ہے شور ہے اشرار کا

صف شکن پہوفت ہے پھر تینج کی جھنکار کا موجد فکر)

کہدر ہا ہے بیدارے کون بدانداز سروش کیس امروز ہے،افروز ہے،فروا ہے ندوش کی ایر اس میں اس کی بیارب بیصدا ہے کہ فضا ہے خاموش میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش

ہاں جگا ڈاب میں سوئی ہوئی تلواروں کو

'' قدیم مرثیه نگارول کی رزم آرائی سارے اردوادب کی

آبرو ہے۔اس لیے یہ پھر ہے بہت بھاری،اسے چوم کرچھوڑ دینے ہی میں عافیت ہے۔''

''آوز وُحق' میں اس بات کا تجزیہ ہو چکاتھا کہ قدیم سانچے اور جدیدا فکار کی ہم آ جنگی ممکن ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جوش اپنے سیاسی افکار کو مرثیہ کی بساط میں پوری طرح نہ لا پائے ہوں لیکن حکیما نہ اقوال بری خوبی نے ظم کیے ہیں۔ اس اخلاتی سبق کو کہ شادی اور غم زندگی کی صداقتیں ہیں ، روح کی بالیدگی میں دونوں کی کیساں حیثیت ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام حسین کے خطبے کا سہارا لیتے ہیں

تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے جو چندنفس ہو اے عزت نہیں کہتے دیائی کہتے دیائی کہتے ہیں گہتے ہ

موقع اورکل کے لحاظ سے بیان میں نری اور نزاکت پیداکر نے میں جوش کوقد رت حاصل ہے۔ رزمیہ تر تیب کوردکر نے کے بعد انھوں نے مرثیوں میں ابواب قائم کرنے کی بنیا دو الی۔ ''عظمتِ انساں''یا''قلم'' کے نام سے جومر ثیہ شائع ہوا ہے، اس میں انھوں نے چھا بواب قائم کیے ہیں: (1) قلم، (2) انسان، (3) اہمیت خدمت انسان، (4) حسین خادم انسانیت، (5) عزاداروں سے خطاب، (6) کی ۔۔۔ مرثیوں میں ابواب قائم کرنے کی بیہ بیلی انسانیت، (5) عزاداروں سے خطاب، (6) کی ۔۔۔ مرثیو س میں ابواب قائم کرنے کی بیہ بیلی کوشش ہے۔ جوایک اعتبار سے مرشیے کوایک نیا تصور قکر عطاکرتی ہے۔ نظموں میں بیت کنیک اپنائی جاتی ہے۔ ایک موضوع پر مسلسل کھنے کے بعد جب اس کے بطن سے دوسرا موضوع پیدا ہوتا ہے، وہیں پر سرخی قائم کرلی جاتی ہے۔ قد یم مرثیوں میں سرایا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، موتا ہے، وہیں پر سرخی قائم کرلی جاتی ہے۔ قد یم مرثیوں میں سرایا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین کے اجز اءا کی ہی مرشیو میں موتان کے تیت کھے جاتے تھے۔

بعد میں جوش نے عناصرار بعد میں ہے'' آگ'اور'' پانی'' کوموضوع بنا کرمر ہے لکھے۔ چوں کہ پانی کی واقعہ کر بلا کے سیاق وسباق میں ایک خاص حیثیت ہے، اس لیے یہ ایک شاہ کارمر شیہ ہے۔ آگ بھی دشمنانِ اہل بیت کا مقدر ہے، اس لیے یہ موضوع بھی اہمیت کا حامل ہے اس کے پہلے کے چار مرشے'' وحدتِ انسانی'' ،'' موجدِ فکر'' ،'' حیات اور موت' اور''قلم'' اپنے عنوان کے لحاظ ہے وسیع امکانات کے حامل ہیں۔

قدیم اورجدیدمرثیوں میں'' منظرنگاری''ایک مشترک قدر ہے۔جوش نے نظموں کے مقابلے میں مرثیوں میں منظرنگاری پر کم توجہ دی ہے۔ پھر بھی وہ ایک مصور شاعر نظر آتے ہیں۔ ہیں اور مناظر فطرت کے نقوش ان کے مرثیوں میں اکثر نظر آتے ہیں۔ لبریز زہر جور سے وہ دشت کا ایاغ مکتے ہوئے وہ دل وہ نیکتے ہوئے د ماغ یر ہول ظلمتوں میں وہ سہے ہوئے چراغ آنکھوں کی بتلیوں میں عیاں وہ دلوں کے داغ بکھرے ہوئے ہوامیں وہ گیسورسول کے

تارول کی روشی میں وہ آنسو بتول کے "دحسین اور انقلاب"

اےدوست بتا تاہوں تھے روح کے اسرار صدموں سے اگر چور ہے تیرا ول بیار آئھیں تو اٹھا، دیکھے ذراحس کے انوار یہ چاند یہ سورج یہ نباتات یہ کہسار

كيول تيرے خيالات پريشاں ہيں برادر

اکٹم ہےتو سوعیش کےساماں ہیں برادر " آواز هُ حَنَّ"

اکثر ناقدین کا خیال ہے کہ جوش کے یہاں'' بین' کا فقدان ہے اور یہی اصل

مقصدِ مرشہ ہے۔ یہ بات تو پہلے کہی جا چکی ہے کہ جوش صرف رونے رلانے کومرشہ کا مقصد

نہیں بچھے تھے۔ پھر بھی ان کے یہاں مصائب کے بعض بندم بکی ہوگئے ہیں۔

زارو نزار تشنہ و مجروح و ناتواں تنہا کھرا ہوا تھا جو لاکھوں کے درمیاں

گھیرے ہوئے تھا تیر وتیر ناوک وسنال اور سو رہا تھا موت کے بستر پہ کاروال

اتنا نہ تھا کہ حق رفاقت سے کام لے گرنے لگیں اگر تو کوئی بڑھ کے تھام کے

جوش اکثر بین کا تا ژمصائب کے بجائے صبرے لیتے ہیں۔

تھی جس کے دوش پاک پہال ولا کی لاش انصار سرفروش کی لاش اقربا کی لاش عبال سے مجاہد تینے آزما کی لاش قاسم سے شاہزادہ گلگوں قبا کی لاش

پھر بھی بیدھن تھی صبر کی زلفوں سے بل نہ جائے

اس خوف سے کہ حق کا جنازہ نکل نہ جائے

جس كا بجوم درد و الم سے بير حال تھا سينہ تھا پاش باش جگر پائمال تھا رخ پر تھاتشنگی کا دھوال دل نڈھال تھا اس کرب میں بھی جس کو نقط یہ خیال تھا

آتش برس ربی ہے تو برے خیام پر

آنے نہ پائے آنچ مگرحق کے نام پر "حسین اور انقلاب"

بہر حال جوش نے اردومر شے کوایک نیاموڑ دیااور انھیں کے بنائے ہوئے راستے پرجد بدمر شے کا قافلہ رواں دواں ہے ضمیراختر نقوی لکھتے ہیں:

'' بہر حال جوش نے اردوم شے کوئی فکر اور نی روح سے
آ شنا کیا۔اضوں نے اپنے مرشوں میں بلندآ جنگی پیدا کرنے کے لیے
خطابت کا انداز اپنایا۔ نرم روی ،افسر دگی کے ذریعہ تازگی اورشگفتگی پیدا
کرنا ان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔اس لیے جوش نے
خطابت کی گھن گرج کومر شے میں کامیا بی سے منتقل کیا۔'' 1۔

جوش کی مرثیہ نگاری کا ایک اور نمایاں پہلوان کا احساس حسن ہے۔ کر ہلا کے المیہ کے جان لیوا احساس کے ساتھ ان کے مراثی میں احساس حسن بھی ہے۔ تشکیل الرخمٰن لکھتے ہیں:

''اد بی اورفی نقطہ نگاہ سے جوش کے مرثیوں کا ایک پہلویہ ہے کہ وہ حسن کی ایک لطیف اور نازک ہمہ گیراور ننہ دار تصویر پیش کرتے ہیں۔'' 2

سيّد كاظم على علامة جميل مظهري (1915-1980)

سودائے وقت علامہ جمیل مظہری نے بھی جوش کی طرح مرثیہ کارشتہ قومی شاعری سے بوڑ نے کی کوشش کی اوراس میں کامیاب رہے۔سودائے وقت اس لیے کہ سودا کی طرح جمیل مظہری بھی بیک وقت غزل بھم ،قصیدہ ،مثنوی ، رباعی اور مرجے کے شاعر رہے ہیں۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انھوں نے اپنا پہلامرثیہ بہت پہلے کہا تھا لیکن اس کی اشاعت بعد میں ہوئی۔ان کا پہلامرثیہ ' 1930 میں شائع ہوا ،اس نے اردومر کے کواہم موڑ میں جاتا ہے۔ کا سہراجمیل مظہری کے مرجا تاہے۔

 کے چھمڑیوں، چھ قصائد، تین سلام، دس رباعیات اور ایک رٹائی نظم پر مشمل 'عرفان جمیل''
1969 میں لا ہور سے شائع کی۔ ہندوستان کے اس عظیم شاعر کا کلام پاکستان سے شائع ہوا
تھا۔ اس کے دس سال بعد 1979 میں سیّد ارشاد حیدر نے اس کا ہندوستانی ایڈیشن اصغر یہ
بہلیکیشن دریا آباد، الد آباد سے شائع کیا۔ جس میں نیر مسعود کا دیبا چہ بھی شامل کیا۔ عرفانِ
جمیل کی اشاعت کے بعد صفدر حسین نے لا ہور سے ''وجدان جمیل'' شائع کی جس میں ذہبی
نوعیت کی چند ظمیس اور تین مرشعے ہے۔

اس طرح جمیل مظہری نے 1930 سے 1980 تک دس مرشیے لکھے، جن کی تفصیل

| ٠ | - |     |
|---|---|-----|
|   | _ | - ~ |
|   | - | *   |

|           |                               |           | •            |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------------|
| تعداد بند | مصرعه ً اوّل                  | سنه اشاعت | عنوان        |
| 32        | عشق کیا ہے غم جستی سے رہا     | 1930      | عرفان عشق    |
|           | ہوجا نا                       |           |              |
| 93        | رہبری کرتی ہےمقصد کی          | 1936      | ييان وفا     |
|           | اشاعت کیوں کر                 |           | £            |
| 120       | کھولاعروس شب نے جو            | 1942      | عز ممحكم     |
|           | زلف دراز کو                   |           |              |
| 73        | جنبش ہے میرے خامہ<br>·        | 1951      | مقفراب شهادت |
|           | افسوں <i>طر</i> از کی<br>     |           | t* I . I     |
| 32        | اے وفاماتم ارباب وفاہو کہ     | 1956      | اربابوفا     |
|           | نه بو                         |           | افسانهٔ جستی |
| 74        | خم بنم كاكل بستى كافسانه      | 1957      | السالة       |
|           | ہے تجیب                       |           | شام غریباں   |
| 81        | شاعری بحرمعانی کا تلاطم<br>حم | 1963      | سام ريبان    |
|           | ہے جمیل                       |           |              |

| لمحه بخور     | 1973 | آج د نیامی <i>ں شب ہے نہ</i><br>ح        | 53 |
|---------------|------|------------------------------------------|----|
| علمداروفا     | 1975 | سوریا ہے جمیل<br>قرباں ہے گر دراہ سفر کس | 55 |
| حقيقت نورونار | 1980 | سوار پر<br>پیه جو تخلیق کی اک رام کہانی  | 73 |
|               |      | ہے جیل                                   |    |

ان کے مرشیوں کو ہلال نقوی نے بھی''جمیل مظہری کے مرشیے'' کے عنوان سے صلقہ فکر ونظر کراچی ہے 1988 میں شائع کیا۔

قد یم مرثیہ پر جواعتر اضات تھے، وہ کھاس طرح ہیں کہ مرشیے کا مقصدرونارلانا ہے۔ اس لیے شعراء شعری محاس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ یہ تصور کہ معرکہ کر بلا میں حصہ لینے والے مافوق طاقت بشری رکھتے تھے۔ بھی مرشیے کے سامع یا قاری کوان کی پیروی اور تقلید نہیں کرنے دیتے تھے۔ مرشیے میں رزم و بزم کی زیادتی مرشیے کے موضوع کے خلاف ہے۔ مرشیہ نگار شعراء نے تاریخ نے انجاف کیا ہے۔ مرشیے کے اجزاء بناوئی ہیں اور مرشیے کے کردارع بی سے زیادہ ہندوستانی ہیں وغیرہ۔

ان اعتراضات کا جواب تو پروفیسر مسعود حسن رضوری علی عباس حینی جعفر علی خال ان اکتر اضات کا جواب تو پروفیسر مسعود حسن رضوری علی عباس حینی جعفر علی خال ان انگستک دے چکے ہیں۔ ان اعتراضات کو ، جو کسی حد تک درست تھے ، جدید مرثیہ نگاروں نے دور کردیے علامہ جمیل مظہری کے مراثی میں شعری حسن بھی عروج پر ہے۔ جذبہ تقلید پر بھی ابھارتے ہیں، تاریخی مطبری کے مراثی میں شعری حسن بھی عروج کر ہے۔ وزم کا ذکر بھی تناسب سے ملتا ہے اور اجز ائے مرثیہ بھی بناوٹی نہیس بلکہ فطری ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کے مراثی میں جگہ عمری آگاہی کا اظہار ہوتا ہے۔

جمیل مظہری کا مزاج فلسفیانہ ہے۔انھوں نے اپنے علم ووجدان اور تجربے کی روشن میں واقعات کر بلا کا جائزہ لے کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس سانحہ میں انسانی قدروں کو مکمل طور پر جلوہ گر دیکھ کے ہیں اور ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔کر بلاکی

معنویت کودور حاضر کے سیاق وسباق میں موضوع بنانا کوئی آسان کا منہیں کیوں کہ اس کے مطالبات بہت بخت ہیں اور بخت ترین مطالبہ فکری عضر کا اضافہ ہے۔

جمیل مظہری علامہ اقبال سے بہت متاثر ہیں اور انھوں نے ایک فکری سر مائے کو منظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ محمد رضا کاظمی کا خیال ہے:

"جوش کے مراثی چاہے گئی ہی بصیرت کے عامل کیوں نہ ہوں بنیادی طور پر سیاس ہیں جمیل مظہری کے مراثی خواہ وہ سیاس واقعات کا فوری ردعمل کیوں نہ ہوں بنیادی طور پر تاریخی ہیں۔تاریخ بھی وہ جو نہ ہی اقدار کی حامل ہو۔ نہ ہب کے موضوع کوجمیل مظہری کے افکار میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔" 1

جمیل مظہری نے اپنی نہ بہی عقیدت کے پیش نظرامام عالی مقام اوران کے رفقاء کو ثبات اوراستقلال کے زندہ پیکروں کی صورت میں پیش کیا ہے، جو ثبات حق کے لیے بری بری قربانی بہ خوشی پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں وہ مظلوم نہیں ، مجاہد ہیں اور یہی ان حضرات کا حقیقی کر دار ہے۔ ''عرفانِ عشق''ڈاکٹر صفدر حسین کے بقول مولانا الوالکلام آزاد کے سیاس نظریات سے متاثر ہوکر لکھا گیا۔ تمہیدی جھے کے بعد میہ بند ملا حظہ ہو۔

اے خوشاوہ کہ جوفانوس ہدایت ہوجائیں مشعل راہ سر دادی غربت ہوجائیں اہل بینش کے لیے درکِ بصیرت ہوجائیں ہوضرورت تو شہیدِ رو ملت ہوجائیں اہلِ بینش کے لیے درکِ بصیرت ہوجائیں کے سوئے کوچہ قاتل پنچے میر کر خون کا دریا سرِ ساحل پنچے تیر کر خون کا دریا سرِ ساحل پنچے

برقِ شمشیر کی چمک کو تماشا سمجھیں زخم کو اک ثمرِ نخلِ تمنا سمجھیں سیر چشمی سے سمندر کو بھی قطرہ سمجھیں اپنی تلوار کو بس حاصلِ دنیا سمجھیں شدت عزم سے دنیا میں جگہ پاکے رہیں کروٹیس اپنے زمانے کو بدلوا کے رہیں

<sup>1 &</sup>quot;جدیداردومرثیه" مجمدرضا کاظمی

پیش باطل کھی گردن کو جھکاتے بھی نہ ہوں رخیگھبراکے میر جنگ میں لاتے بھی نہوں تشناب موں تو زبال اب یہ پھراتے بھی نہوں آگھ کے سامنے دریا ہوتو جاتے بھی نہوں چشمہ آب بقا ڈھونڈ لیں پینے کے لیے

مخقریہ ہے کہ مرجاتے ہیں جینے کے لیے

ایسے مثالی کر داروں کی تلاش میں شاعر کا تخیل اسے میدان کر بلا لیے جاتا ہے۔ جس طرح اقبال کی نظم''نصر راہ''میں شاعر کاتخبیل حیات و کا ئنات کے راز جانے کے لیے جناب خضرتك لے جاتا ہے،اى طرح نظمية كلنيك ايناتے ہوئے جميل واقعة كر بلاتك آتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بیتمبیدی اشعار مرکزی موضوع "عرفان عشق" سے مناسبت ر کھتے ہیں

ایسے لوگوں کا جو تاریخ لگاتی ہے سراغ کربلا میں نظر آتا ہے اک اجرا ہوا باغ چند قبری دب تاریک میں منزل کا سراغ سینہ مادر کیتی یہ غم ہجر کا داغ گوش دل میں ابھی آواز ذرا باقی ہے

قافلہ بڑھ گیا نقشِ کفِ یا باتی ہے

معرکہ وہ کہ جو تاریخ میں ہے لاٹانی وہ کڑی دھوپ وہ سورج کی تیش افشانی امتحال گاہ محبت کی فضا طولانی نضے بیجوں کی یہ فریاد کہ یانی یانی

مگر الله رہے دل ان کا شحاعت ان کی ڈ گمگائے نہ قدم واہ رے ہمت ان کی

مٰدکورہ بالا بندکو پڑھئے اور توانی لا ٹانی ،افشانی ،طولانی اور پانی پرغور کیجے۔

شاراحد فاروقی نے میر کےسلسلے میں لکھا ہے کہ میر "معمولی افظ سے بھی غافل نہیں' 1 مندرجہ ذیل اشعار میں لفظ' میر' کو بالتر تیب تیزی ہے اور آ ہستہ آ ہستہ اوا کیجیے۔

غم محبت میں میرصاحب بینگ ہوں میں فقیر ہوتم جووقت ہوگائمھی مساعدتو میرے تن میں دعا کروگے

ا. '' تلاش مير''، نثاراحمه فارو تي

## گیا تھااس کی گلی میں سوگیا نہ بولا پھر میں میر میر کراس کو بہت یکار آیا

دوسرے شعر میں لفظ''میر'' کو جتنا تھینج کر پڑھے اتنا لطف آئے گا۔لفظ میر کواس انداز میں پڑھے کہ جیسے کوئی پکارر ہا ہو۔اب لفظ لا ٹانی،افشانی،طولانی اور پانی کو آہتہ آہتہ تھینج کر پڑھے اوران میں باہمی ربط و تصادد کیھے اور'' اللّٰدرے دل''اور''واہ رے ہمت'' پرتحیّر اورعقیدت ملاحظ فرمائے۔

بچوں سے عشق کے نہیں ہوتا اور وہ بھی اپنے بچوں سے ۔ ان بچوں کی پانی پانی کی فریادوں کے نیچ صبر کے ساتھ مصروف جہادر ہنا ، یہ ہے عشق حقیقی کی منزل ۔ اس میں عشق خدا ، عشق رسول ، عشق امت (امت کی شفاعت کا تصور) اور اعلیٰ انسانی قدروں سے عشق ، خدا ، عشق رسول ، عشق امت رامت کی شفاعت کا تصور کا اور اعلیٰ انسانی قدروں سے عشق ، سبحی کچھ شامل ہوجاتے ہیں ۔ اسی عشق کے لیس منظر میں حضرت امام حسین اور ان کے جری رفقاء کے ظاہری اور باطنی اوصاف کو اس ایجاز واختصار سے پیش کیے ہیں ہے۔

مرگئے حمد خدا بیاس میں کرتے کرتے دم جو نکلا بھی تو دم عشق کا بھرتے بھرتے ہوتے ہاتھ سے تیخ نہ چھوٹی بھی مرتے مرتے ورتے ورتے

مرکے چہرے پہتم رہے غازی ایے سرکٹے سجدہ خالق میں نمازی ایسے "عرفان عشق"

قومی مضامین اور سیاسی عضر سب سے زیادہ" پیان وفا" (1935) میں موجود ہیں۔ جس سال جارج پنچیم کی جو بلی منائی گئی اور انگریز حکومت نے محرم کی پرواہ کیے بغیر امام باڑوں میں چراغال کا حکم دیا اور حکم کی تعمیل ہوگئ تو قوم کی اس تسابلی کو چند شعراء نے نشانہ بنایا۔ جمیل مظہری نے اس مرثیہ میں تسابلی کی تاریخ پیش کی اور خیر کے بجائے شرکی تاریخ پیش کی اور طزیہ ہجا پنایا۔ حیف وہ قوم جو ہو ملت شاہ شہداء وہ حکومت کی کنیزی میں یہ حیرت کی ہے جا جس طرف دیکھئے ہے موت کا اک ساٹا نہ کوئی پیر تدیر ، نہ جوان غوغا جس طرف دیکھئے ہے موت کا اک ساٹا نہ کوئی پیر تدیر ، نہ جوان غوغا جس طرف دیکھئے ہے موت کا اک ساٹا ورئی خاموشاں ہیں بیس مین مدفن دل مجاسیس گورستاں ہیں بیس بیس میں مدفن دل کا موشاں ہیں

جائے عبرت ہے ترے حال پہ قوم مغفور دخ پہ تکہت کا اثر ، دل میں غلامی کا سرور نہائے عبرت ہے ، نہ سیاست کا شعور نہ خرد ہے نہ جنوں ہے نہ حیا ہے نہ غرور زندگی میت احساس ہے دل مردہ ہیں

جتنے جذبات ہیں تومی وہ سب مردہ ہیں

ہے لقب آج ترا امت گرال اے قوم تنگ ہے تیرے لیے عرصۂ امکال اے قوم منفعل تجھ سے ہوا خون شہیدال اے قوم منفعل تجھ سے ہوا خون شہیدال اے قوم غم شبیر میں کس منہ سے ہو قریادی تجھ سے خود ہے ترے مولا کا لہوفریادی

جمیل مظہری قوم کونسیحت کرنے کے ساتھ ماضی کی تشریح بھی کرتے جاتے ہیں۔ مکہ سے کربلا تک مختلف مقامات پرامام عالی مقام کی تبلیغ کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ بیمنظر دیکھئے۔ خطبہ حضرت کا مدل تھا جوابی چپ تھے ممل سودو زیاں کے وہ حسابی چپ تھے نظر آتی تھی آھیں اپنی خرابی چپ تھے انتہا ہے کہ پیمبر کے صحابی چپ تھے گونج کر رہ گئی شاہ دو سراکی آواز ایک بندہ نہ اٹھا سن کے خداکی آواز

دوسرامنظرغداری کا کوفہ کا منظر ہے۔ جب ابن زیاد کے کہنے پرکثیر ابن شہاب خاصان مسین سے مخاطب ہوتا ہے ۔

کی منادی کہ بغاوت کا جو دیکھے خواب اس پہ آئے گا خدا وند خلافت کا عمّاب صبط ہوجا میں گےسب منصب وجا گیو خطلب تھا جواک نگ خطیبانِ عرب ابن شہاب شہر یوں کو سربام آئے جو دھمکانے لگا اس کی تقریر سے ہاتھوں یہ عرق آنے لگا

قصر حاکم کو جو گھیرے تھے وہ غازی بھاگے ۔ توڑ کر بیعت مولائے تجازی بھاگے جو لگائے تھے سروجسم کی بازی بھاگے ۔ جو لگائے تھے سروجسم کی بازی بھاگے ۔ پائی آہٹ جو سواروں کی تو جی چھوٹ گئے ۔ رضتے ایمان کی نیت کی طرح ٹوٹ گئے ۔ رضتے ایمان کی نیت کی طرح ٹوٹ گئے

ڈ اکٹر صفدر حسین' عرفان جمیل'' کے دیباچہ میں لکھتے ہیں۔

''مرثیه کی غایت چونکه ہیرو کے اوصاف بیان کر کے ایک غم انگیز فضا کی تخلیق ہوتی ہے، اس لیے جہاں شاعر اپنے ہیرو کے اوصاف سے ہٹ کرقوم کو نھیجت کرنے لگے وہاں مرثیه اپنے مرتبہ ہے گر کر قومی نظم بن جائے گا۔ چنانچہ ہم مظہری کے اس نوع کے اشعار کو مرثیہ کے حدود سے خارج سمجھیں گے۔''

یبال سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیر و کے اوصاف ہے کیا مراد ہے؟ یا یہ کہ مرشے کی غرض غایت کیا ہے؟ کیا واقعہ کر بلاکا محض ایک باب' درد' ہے، کیا اس کا ایک باب' در سن نہیں ہے؟ کیا سیرت کے ان پہلوؤں کو اجا گر کر کے صحت مند معاشر ہے کی تقمیر وتفکیل کی کوشش کرنا کوئی عیب ہے؟ اس میں ڈاکٹر عقیل رضوی نے ،صفدر حسین کی عبارت ہی ہے ایک لفظ' ہیرو' کو لئے کراپی بات اس طرح کہی:

''اگرلفظ'' ہیرو' اگریزی تہذیب ببندی کے ساج میں امام حسین کے لیے قابل قبول ہے اور اس لفظ کے استعال سے فدہبی عقیدت پر چوٹ نہیں پڑتی ( کیونکہ ہیرواصلا ڈراے اور فلم کے ایکٹر کے لیے استعال ہوتا ہے اور واقعہ کر بلاکوئی خیالی ڈرامانہیں) تو مسائل کے لیے استعال ہوتا ہے اور واقعہ کر بلاکوئی خیالی ڈرامانہیں) تو مسائل اور مصائب زمانہ جن سے مرشیہ نگار اور اس کا ساج گذر رہا ہے، اس کا تذکرہ غم حسین کی شدت (Intensity) کوئم کیے کردےگا۔''

شاید ڈاکٹر صفدر حسین کا خیال میہ وکہ میہ مضامین مرثیہ کے موضوع سے بالکل الگ نہ ہو جا کیں، جیسے جوش کا مرثیہ ' زندگی اور موت آل محد کی نظر میں' زندگی ہے متعلق بندمر شے کے تقدس کو مجروح کردیتے ہیں۔ جمیل مظہری میں می عیب نہیں پایا جاتا جمیل نے مرشے کے مرشیہ کو گھٹا نے کے برعکس واقعہ کر بلا کے نفسیاتی ، سیاسی اور ساجی پس منظر کو سامنے لا کر مرشیہ کے مضمون کو وسعت دی۔

ڈاکٹر صفدر حسین نے بیہ مقدمہ 1969 میں لکھا جب کہ 1943 میں'' مرثیہ بعد انیس''میں انھوں نے تو می مضامین کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ان کی مرادمر شے کی داخلی ہیئت سے ہو عمق ہے کیکن نظمیہ عضر کی افادیت کے متعلق انھوں نے کیچھیں لکھا۔

جمیل مظہری کی زبان میں ایک وقار ہے۔وہ علمی وفکری عضر کو خطیبانہ لہجہ عطا کرتا ہے نیز مکا لمہ نگاری اور منظر نگاری دونوں میں یکسانیت پیدا کرتا ہے۔قومی موضوعات کے ساتھ ساتھ مرثیہ کے کلا کی عضر کے ساتھ بھی جمیل نے انصاف کیا۔

1942 کے بعد لکھے گئے مرثیوں''عزم محکم''،''مفراب شہادت''اور'' افسانہ ہستی'' میں انھوں نے کلا سیکی سانچے کا استعال کیا۔اس دور میں سیای عضر کی کی کے ساتھ ساتھ فلسفیا نہ عضر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جمیل مظہری نے رزم نگاری میں روحانی اور مادی تو تو س کے مزاج کی کیفیت کوتو لا ہے اور ظاہری جنگ کے دوران بھی مظلوم اور ظالم کوایک سطح پزہیں لاتے ہ

فرمایا تھینچتے ہوئے گردن سے تیر کو احسنت حر ملہ تربے نفس شریر کو "مفراب شہادت" ان کی مقبولیت کے اسباب میں مناظر فطرت ،ساتی نامہ اور مکا لمے بھی ہیں۔

کلاسیکل سانچ کے استعال میں وہ میرانیس سے قریب نظر آتے ہیں۔منظر نگاری میں انیس کے یہاں استعال زیادہ ہے اور جمیل کے یہاں استعارے کا لیکن ماحول کی تعمیر میں انیس کا ثانی نہیں۔

ان کے کلام میں تعثق کارنگ بھی ماتا ہے گرجیل کے یہاں تغزل میں غنائیت زیادہ

-4

''شامغریبال''کے ذکر کے بغیرجمیل مظہری کا مطالعہ ادھور ارہ جاتا ہے۔ بیمرثیہ جمیل کا شاہ کا رمر ثیبہ ہے۔ جس میں کلام جمیل مظہری کے سارے محاس موجود ہیں۔ یہاں قوم کی اصلاح کے مضامین نہیں لیکن طنز کے نشتر ہیں جو بین کی شکل میں ہیں اور جذبات نگاری

کے جو ہر دکھائے گئے ہیں۔قدیم مراثی پراعتر اض تھا کہ اس میں مخدرات عصمت کے صبر کی نفی کی گئی ہے۔ جمیل نے جناب زینب کے کر دار کی بھر پور عکاس کی ہے اور ان کے صبر وایثار کو سامنے لائے ہیں۔ چندمثالیں ملاحظہ ہوں \_

گونجتا وقت گرجتا ہوا رن ختم ہوا لہلہاتا ہوا بچوں کا چمن ختم ہوا

☆

آئھوں آئھوں میں لیے شام غریباں آئی

☆

دشت میں گنج شہیداں کی بہارا کی طرف زرد چروں پہیتی کا غبار ایک طرف رشت میں گئج شہیداں کی بہارا کی طرف رشیمی دھیمی میں وہ اشکوں کی پھوار ایک طرف میں دھیمی میں وہ اشکوں کی پھوار ایک طرف ہنے گھوڑوں کی صدائیں اک سمت مو کھیمو کھیمو کے ہوئے اپنوٹ لیدعائیں اک سمت

☆

موجیں دریا کی ہیں خاموش ہوانیند میں ہے بے کی چپ ہے گروہ شہداء نیند میں ہے ہر اسیرالم و رنج و بلا نیند میں ہے

کون پہرے پہوبنت اسدرب کے سوا کوئی بے دار نہیں ہے دل زینب کے سوا

آئسس اشکوں سے ہینم روح تری قلب اداس بال چرے پہ پریشاں ہیں گر جمع ہواس ہاتھ میں نیز ہ خطی لیے باصالت یاس مجھی ال الشکے پاس اور بھی اس الشکے پاس کی جٹائی کے قریب مجھی عبات کے لاشے پر ترائی کے قریب مجھی عبات کے لاشے پر ترائی کے قریب

وقت نے سونپ دیا فرض قیادت مجھ کو ہٹنے دیتا نہیں احساس امانت مجھ کو ابت و کی علی اکبڑ کی محبت مجھ کو ابت و رونے کی بھی ملتی نہیں فرصت مجھ کو وہ جوسوئی ہے تو سوئے شہداء آئی ہوں اور یاں دے کے سکینہ کوسلا آئی ہوں

مجھ کو اٹھنے نہیں دیتا کوئی بچہ اماں میں جو بیٹھوں تو پھرے کون طلایا اماں اس کو بہلاؤں کہ دوں اس کو دلاسا اماں وہ اگر باپ کو پوچھیں تو کہوں کیا اماں

> یہ تو ممکن ہے کہ لونڈی بنوں، دامیہ بن جاؤل کس طرح ان کے لیے باپ کاسامیہ بن جاؤل

مسدس میں تیسرے مصرعے کی تبدیلی:

''عرفان جمیل'' کی اشاءت کے بعد جمیل کے دس مرثیوں میں سے تین مراثی

''لی غور'''' علم داروفا'' اور''حقیقت نورونار'' تیسرے مصرعے کوغیر مقید کرکے لکھے گئے

میں ۔ ن ۔ م ۔ راشد نے اپنی ایک نظم''رخصت'' (1941) کے پچھ جھے مسدس کی شکل میں

کمچ تھے اور مسدس کے تیسر ہے مصرعے کو قافیہ اور رویف کی قید سے آزاد کردیا تھا۔

جمیل مظہری کے نزدیک میڈمونہ تھایا نہیں اس سلسلے میں پچھ کہانہیں جاسکتا لیکن ہیئت کی اس

تیر ملی کونظرا نداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔ بقول عنوان چشتی:

'' ہر دور میں شعری ہیئت کے تجربے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ابھی تک تکنیک اور ہیئت کے تمام امکانات سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔اس لیے یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ متعقبل میں ہیئت کے تجر بات کا ذخیرہ اور برد بھے گا اور ان میں تو ازن پیدا ہو گا مگر کوئی تجربہ محض مثق و مزاولت کی بنیاد پر زندہ نہیں رہے گا بلکہ وہی تجربے زندہ رہیں گے جن میں اعلی شعری خوبیاں ہوں گی۔'' یہ عنوان چشتی نے وہی بات کہی ہے جوسیّد اختشام حسین بہت پہلے کہہ گئے ہیں۔ عنوان چشتی نے وہی بات کہی ہے جوسیّد اختشام حسین بہت پہلے کہہ گئے ہیں۔

'' تقیدی جائزے'' میں ایک مضمون''مواد اور ہیئت'' کے نام سے ہے، جس میں اختثام صاحب فرماتے ہیں:

''ہیئت کا تعلق مواد کے تغیر سے ہاں لیے دونوں پر ایک ساتھ نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ صرف ہیئت میں تغیر بالکل بے معنی ی بات ہے اور ضرورت کے وقت ہیئت کا تبدیل نہ ہونایا اسے تبدیل نہ ہونے دینا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔'' 1

آل احمد سرور حنیف کیفی کی کتاب "آزاد نظم اور نظم معریٰ" کے دیباہے میں لکھتے

ښ:

''زندگی جب کروٹ برلتی ہے، نے خیالات سامنے آتے ہیں اور نے تجر بات دل و د ماغ کومتاثر کرتے ہیں تو یرمحسوں ہوتا ہے کہ پرانی ہیئت پرانا فارم ان تجر بات کے اظہار کے لیے ناکافی ہے۔۔۔۔۔نے فارم میں سے تجر برزیادہ موثر ہوتا ہے۔'' مے

مرشہ ہیئت کی منزلوں سے گذرتا ہوا جب مسدس تک پہنچا تو دوسری ہیئتوں میں تجربے کاعمل ختم ہوگیا تھا۔ مسدس کا سفرانیس ودبیر، حالی اور چکبست اور پھرا قبال اور جوش اور خود علامہ جمیل مظہری تک ایک تاریخ بن چکا ہے۔ ایسے میں تیسر مصرمے کی تبدیلی کا سبب کیا ہوسکتا ہے؟ ایک سوال میبھی پیدا ہوتا ہے کہ میرعبداللہ مسکین کی طرح چوتھے مصرعے کوردیف اور قافیہ کی قید ہے آزاد کیوں نہیں کیا گیا؟

دراصل ہیئت کا فریم (مسدس) مرشے میں ایک نے زاویے سے استعال ہوا۔ مرشے نے مسدس کی معنوی ترکیب کوبھی متعین کرلیا۔ مرشے کا ہر بند پیرا گرافیکل ترتیب کے لحاظ سے مربوط ہوتا ہے۔ ہربند کے آخر کامضمون معنوی طور پرا گلے بند کے سرے سے ملنا چاہیے۔ بند کا تیسر امصرع مضمون کو الحجانے کے کام آتا ہے، چوتھے مصرعے میں شعر کی اٹھان

<sup>1&</sup>quot; تقیدی جائزے' ۔سیداخشام حسین۔

<sup>2 &</sup>quot;اردومين آزادلظم اورنظم معرك"، منيف كيفى ، ديباچية ل احمد سرور\_

صاف نظر آتی ہے تا کہ بیت کامضمون تیسرے اور چو تھے مصرعے کی حیثیت کے مطابق آگے بوھے۔ بقول آل احمد سرور:

"... بیت یا ٹیپ میں پورے خیال کوسمیٹ کرایک ایک منزل پرلا ناہوتا ہے جو پورے سفر کاسنگ میل بن جاتی ہے...اس لیے ہر بند کے چارمصرع سامعین کومتوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ " 1۔ اور بقول مسیح الزماں:

" ہر چارمصرعوں تے بعد دومصرعے دوسرے قافیہ اور ردیف کے ساتھ آتے ہیں جس سے الطے بند کے لیے ایک فہراؤمل جاتا ہے اور سننے والوں کو یکسائیت کی بے کیفی کا احساس نہیں ہونے پاتا۔" 2

واکثر اکبر حدیدری نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے:

"مسدس کی شکل میں چارمصر سے ایک ہی رنگ کے قافیے کے آتے ہیں تو تحت اللفظ پڑھنے میں تصوریشی ، تاثر ، انفعال اور اثر پذیری نمایاں ہوتی ہے۔ " 3

ہیئت کی اسی بحث کوآ گے بڑھانے کے لیے پروفیسراختشام حسین کا قول بھی ملاحظہو:

''چونکہ تحت اللفظ خوانی میں بھی مسدس میں مدد ملتی ہے اس
لیے ہروہ مرثیہ جواس طرح پڑھنے کے لیے لکھا جاتا ہے، مسدس ہی
کیشکل میں ہوتا ہے۔اس کا مطلب بینیس کہ مرشے کی بیمعین ہیئت

4 "- 4

<sup>1</sup> مضمون'' انیس کی شاعرانه عظمت''،آل احمد سرور،مشموله انیس شنای ،مرتبه گو پی چند نارنگ ،ص 15-2 ''ارد ومر شیے کا ارتقاء''،سیخ الز مال ، نظامی پرلیس کامینو 1968،ص 45-

<sup>3</sup> مضمون'' انیس اورمسدس'' ، ڈاکٹر اکبر حید رنی ،مشموله مضمون ، ماہنامہ'' آج کل'' ، ثارہ ، جون ، 1975 ، انیس نمبر ،ص 53 \_

<sup>4 &</sup>quot;معراج فكر"، بحم آفندي، مقدمه پروفيسراختشام حسين، مطبوعه سرفراز تو مي پريس بكھنئو، جنوري، 1960 م 17-

چوں کہ مسدل میں تیسرا مصرع مضمون کو اٹھانے کے کام آتا ہے۔ رہا گی میں تیسرا مصرع ردیف اور قافیہ کی قید ہے آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے جمیل مظہری نے تیسر سے مصر بحے کو تبدیل کر کے ابلاغ کی گنجائش بڑھانے کی کوشش کی ۔ ہلال نقوی لکھتے ہیں:
''جمیل مظہری نے تیسر سے مصر بحے کو مقید کر کے مسدس کو ایک نگ سمت دی ہے۔'' کے

ہلال نقوی جدید مرثیہ نگار ہیں اور انھیں تخلیقی تجربہ ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ابلاغ کی گنجائش اس سے بڑھ جاتی لیکن ڈاکٹر عقیل رضوی کا خیال ، جوخود ہلال نقوی کے بارے میں ہے:

''یہ تجربہ کوئی بہتر تجربہ نہیں بلکہ مشن تجربہ برائے تجربہ ہے۔
مسدل کے فارم میں شعراء نے اصولی طور پر بیلی ظرایک کے چاروں مصرعے ایک ردیف و قافیہ میں تو ہوں گے مگر ایک کے بعدایک مصرع بیان واقعہ کو تیز کرتا جائے گا ( کمزور شاعرابیا نہیں بھی کر پائے مگر اصول بہی تھا جو کہیں کھا نہیں ہے ) اور بیت بیان واقعہ کو سب سے زیادہ بلند کر کے بیان کا متیجہ بھی پیش کر ہے گی۔ اس لیے بیت کوست نہیں ہونا چاہے کہ بیا ایک انقطہ عروج سجھی جاتی بیت کوست نہیں ہونا چاہے کہ بیا ایک خیال کا نقطہ عروج سجھی جاتی ہے۔ ہلال نقوی کا تیسر مصرعے کوالگ کر لینے کا رویہ خیال کورفت مصرعے پرای لیے خیال کے بیان میں کھہراؤ پیدا ہوجا تا ہے۔ اس مصرعے پرای لیے خیال کے بیان میں کھہراؤ پیدا ہوجا تا ہے۔ اس مصرعے پرای لیے خیال کے بیان میں کھہراؤ پیدا ہوجا تا ہے۔ اس مصرعے پرای لیے خیال کے بیان میں کھراؤ پیدا ہوجا تا ہے۔ اس کر نے ہی ہیں تو معری مرشوں کی کوشش کی جاستی ہے۔ آزاد نظم کی صورت اختیار کی جائے یا بالکل فری ورس اور نٹری نظموں میں یہ تجربے کے جائیں ، شاید پچھا تجھم شے نگل آئیں۔ مسدس کے فارم

۵ "بیسویں صدی اورجد یدمر ثیهٔ"، ہلال نقوی

كوبگار نامناسبنهيس معلوم موتا-" 1

عقیل رضوی صاحب نے یہ بات ہلال نقوی کے مرثیوں کے سلسلے میں کہی لیکن جمیل مشیل رضوی صاحب نے یہ بات ہلال نقوی کے مرثیوں کے سلسلے میں کہی لیکن جمیل مظہری کے جمیل مظہری کے تجربات پر بچھروشنی ڈالتے تو شایداس بات پر مزید خور کرتے ۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی تبدیلی چاہے وہ موضوع ومواد کی سطح پر ہویا ہیئت کی سطح پر اس کے متعلق فوراً فیصلہ کرنا آسان نہیں۔ ترخر شیہ میں توی مضامین کے متعلق بھی تو اعتراضات کا سلسلہ چالار ہا۔

بہر حال جمیل مظہری نے ہیئت اور مواد دونوں سطحوں پرتجر بات کیے اور وہ اس صدی کے سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں۔''عرفان جمیل'' پرتبھرہ کرتے ہوئے تمس الرحمٰن فاروقی لکھتے ہیں :

'' جمیل مظہری نے مرشے میں بعض ندرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک طرح سے جوش ملیح آبادی کے طرز مرشیہ گوئی میں نیار مگ بھرا ہے۔'' 2 میں نیار مگانے ہیں:

''جمیل مظہری کے مرشے اعلیٰ شاعری کی اعلیٰ مثال ہیں۔ اتنی زخمی مگراتنی پرسکون آواز اردوشاعری میں تلاش کرنے پر بھی شاید ہی ملے۔المیہ شاعری کو کیا بنادیتا ہے اور شاعری المیہ کو کیا پچھ کردیت ہے جمیل مظہری کے مرشے کا مطالعہ بیراز منکشف کردیتا ہے۔'' ق

سيدآل رضا (1896-1978)

سيّد آل رضان ابندا مين غزليس كهين -ان كايبلامجوعه كلام "نوائ رضا" 4

1. مرشي كا اجيات ، عقيل رضوى ، نفرت يبلشرز بكهنو ، م 155-

2عرفان جمیل پرتبصره بنمس الرحمٰن فارو تی مشمولهٔ 'شبخون' '،اله آباد، ثاره اگست تانومبر، 1986 م 70-3 جمیل مظهری کی مرثیه نگاری بنم کی مابعد الطبیعیات ، پروفیسرمجتبی حسین ،مشموله'' کا نئات' به ایت گژه'

علامه جميل مظهري نمبر،ايريل-جون، 1982

4 ''نوائے رضا'' ،سیّدآل رضا مطبوعہ نظامی بریس بکھنو ، 1929

1929 میں شاکع ہوا۔ان کی غزلوں میں بھی واقعہ کر بلاکی گونج سنائی دیت ہے۔ زبال حرف دعا بجدے میں سراور خاک پر بجدہ ہوئے ہول گے کم اشنے خیر مقدم تینج قاتل کے

> اے رضا پڑھ لومجت کی نماز آخر عصر کا دفت ہے خورشیدلب ہام آخر

شہیدناز تیری بے گناہی کی شہادت ہے ہمیشہ کوز مانے بھر کا ماتم دار ہو جانا

بیسویں صدی کے ربع اوّل کے بعد تک اگر چدان کے ذیانے میں روای طرز پر مرثیہ لکھنے والے موجود تھے لیکن آل رضا ، نجم آفندی سے بہت متاثر ہوئے اور پہلامر ثیہ 1939 میں لکھا۔ (بقول سید صفدر حسین 1فرور 1939) تقسیم کے پہلے انھوں نے دومر شے کہے:

''کلمہ جن کی ہے تحریرول فطرت میں''، 1939 '' قافلہ آل محر سوئے شام پیلا''،

1944 - تیسرامر ثیہ ''بہار پر ہے زمانہ نزول قرآں کا'' 1946 میں لکھنا شروع کیا اور تقتیم ہند

کے بعدا سے کرا جی میں مکمل کیا ۔ ان کا ہیں مرثوں پر شمتل مجموعہ '' مراثی رضا'' کے نام سے خراسان اسلا مک ریسر جی سنٹر، کرا چی سے 1981 میں شائع ہوا ۔ اول الذکر دونوں مر ہے ''شہادت سے پہلے'' اور'' شہادت کے بعد' کے نام سے شائع ہوئے ۔ یعنی شہادت کے اسماب وعلل اور اس کے نتائج ، آئیس دورخوں کوآل رضانے اپنے مرشے کا موضوع بنایا ہے۔ اسباب وعلل اور اس کے نتائج ، آئیس دورخوں کوآل رضانے اپنے مرشے کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے مرشوں میں اسی تصور کومرکزیت حاصل ہے ۔ انھوں نے روایت قدیم کے مطابق ، چہرہ ، گریز ، رخصت ، میدان جنگ میں آمد ، جنگ ، شہادت اور دیگر اجز ائے مرشیہ کومول فرنہیں رکھا۔ وہ مرشے کو نیا انداز دینا چاہتے تھے۔ ہرصا حب فکر شاعر کی طرح ان کے مراثی میں رکھا۔ وہ مرشے کو نیا انداز دینا چاہتے تھے۔ ہرصا حب فکر شاعر کی طرح ان کے مراثی میں ۔ '' درن منگاران کر بیا''، ڈاکٹر سیوصفدر حمین ، سنگ میل بیلی کیشن ، الدور ، 1977 ہوں۔

مبصرانه پیرایهٔ اظهار ملتا ہے۔

انھوں نے اپنے فن کے بارے میں اپنے مرشے '' انیس اٹل ادب ہے وقار منبرکا'' میں اظہار خیال کیا ہے \_

ہر اک زمانے میں اجزاء مرثیہ بدلے تھایک دورہی میں مرثیوں کے رنگ نے کہو ضرور کہو جو بزرگ کہتے تھے گر کچھاپی طرف ہے بھی فاص بات رہے کلام غیر کو اپنا لیا تو کیا حاصل ادل ہے وہی کہد دما تو کیا حاصل

روایتی اجزائے ترکیبی کونظرا نداز کرنے کے باعث'' رجز''ان کے مرثیوں میں نہیں آیالیکن متصادم قوموں کا سرایا انھوں نے اس طرح پیش کیا ہے۔

منتظر وقت کو تھا ایسے ہی ایار سے کام ارتقا دو نظر پول کا ہوا طشت ازبام ایک اسلام سے منسوب حکومت کا نظام دوسرا مورد آلام حقیقی اسلام ایک سر چڑھ کے بنید اموی میں انجرا

ایک سر پرھ سے بریدا تول یں اجرا دوسرا پس کے حسین این علی میں انجرا

اس کو یه کد که نیا دین کا افسانه بنے اس کو یه فکرکه اسلام تماشا نه بنے اس طرف وہ بھی نہیں غیر جواپنا نہ بنے اس طرف وہ بھی نہیں غیر جواپنا نہ بنے

زعم اس کو کہ ابھی چوٹ کڑی باقی ہے ناز اس کو کہ حسین ابن علی باقی ہے

ان کے مرثیوں کا انداز اکثرتشریکی بھی ہے اور واقعاتی عضر اختصار کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ شہادت کا منظرا کیک بندمیں پیش کیا ہے۔ ملاحظہ ہوں

چمن حق میں دیا سینۂ اکبڑ کا لہو بازوئے حضرت عباسٌ دلاور کا لہو سر قاسمٌ کا گلوئے علی اصغرؓ کا لہو جتنا باتی رہا اپنے تن لاغر کا لہو خون دے دے کے ہراگلشن اسلام کیا تھا جو نانا کا نواسے نے وہی کام کیا

ان کا ایک اور مرثیہ 'عظمتِ انساں' (1966) ہے۔ اس مرشیے میں انھوں نے سیاست سے الگ ہوکر فلسفہ کی وادی میں قدم رکھا ہے۔ ایک بند میں انھوں نے خودی کے مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے وہ عشق کوعقل پر فوقیت دیئے کے قائل نہیں۔ وہ انسان کی خواہشات کواس کے ارتقائی مقاصد کے لیے نقصان دہ سجھتے ہیں۔ محمد رضا کاظمی لکھتے ہیں:

"جناب آل رضا بيبوي صدى كے فكرى دھاروں سے

الگنہیں رہےاورانھوں نے جدید حوالوں کے ساتھ ساتھ اپناانفرادی

نقطة نظرييش كياب-' 1

اسلام کی ساجی تعلیم کواس طرح پیش کیا ہے۔

شایان زندگی ہو کہ ہے زندگی کی بات

قرآن دے رہا ہے وہ دستور ذی حیات ک

کیسی حدول میں رہ کے بنائے گئے صفات جنسی تعلقات ، معاشی معاملات کیا عزم و احتیاط ہے کیا آن بان ہے

اسلام اعتدال برتنے کی شان ہے

ڈاکٹر عقیل رضوی ،آل رضا کی مرثیہ گوئی پر اظہار خیال کرتے ہوئے''مرشیے کی ساجیات'' (ص65) میں کھتے ہیں:

> ''ان کے یہال بھی''انسانی دوئی''اور''عظمت انسان'' کی تلاش اور تاسی پرسب سے زیادہ زور ہے مگروہ جذبہ حریت نہیں جو سمی تحریک یا انقلاب تک مرشے کی فضااور ماحول کو لے جائے۔''

آل رضا کے یہاں انسانیت اور انسان عظمت کے لیے اشعار اور مصر عے اس طرح ملتے ہیں۔

انسانیت ہے طرۂ انساں کا متیاز جس کوکیا ہے علم وتعقل سے سرفراز

☆

باتیں یہاں وہ ہوں جوہیں انسانیت نواز

☆

<sup>1 &</sup>quot;جديداردومريّه"، جمررضا كاظي،مكتبه ادب،كراچي، ص 204

انساں کافرض ہے کہ رہے داوراست پر

ا پن بھی حدیمی جو سمجھ لےکوئی بشر پستی پسند طبع بنا تی ہے پست تر

☆

ا نسانیت کو ہے عملی زندگی سے کام افراط علم وطرز سلامت روی سے کام

☆

ہاں کارنامہائے مثالی ابھرکے آؤ انساں نوازتم ہوجمیں آ دمی بناؤ

صفدر حسين كاقول بھي قابل غور ہے، لکھتے ہيں:

''ان کے بعض بعض مصرعے ہماری سیاسی زندگ کے لیے پوری پوری تنقیدیں ہیں جن پر سینی کارناموں کی مہر حمایت ثبت کی گئی

1"-4

آل رضا کے مرثیوں کی ایک اہم صفت ان کا درس انیا نیت ہے اور انسانیت کے معیار کی صراحت کے لیے اسلام کے بلند کر داروں کو سامنے رکھا ہے۔ انسانیت کا بیمثالی تصور کشی کی ہے، جن کی انسانیت مثالی کے حد تک الوہی بھی ہے۔ ای لیے ایے کر داروں کی تصور کو پیش کیا ہے۔ ان کے مرثیوں کی ہے۔ قرآن وحدیث کی مدد سے انسانیت کے اسلامی تصور کو پیش کیا ہے۔ ان کے مرثیوں کی بنیا دحسینیت کی تشریح ہے۔ حسینیت ہی ان کے نظام فکر کا مرکز وجود ہے۔

وہ خشک خشک لبوں پر خدا کی حمد وثنا ادائے فرض کا احساس آپ اپنا صلا زبان تشنہ لبی پر نہ آسکا شکوہ جے رہے وہ قدم اور بہا کیا دریا

بلاک پیاس میں پیای نظر نہیں تری حسینیت کی گھٹا ٹوٹ ٹوٹ کر بری

ل "مرثيه بعدانيس"، صفدر حسين "" نگار"، دىمبر، 1943 م 202

سیّد آل رضانے اپنی مرثیہ گوئی کی وضاحت اس طرح کی ہے: ''میرے یہال حسینیت کے عناصرار لع ہیں (1) انسانیت، (2) اسلام، (3) تقلین، (4) کر ہلا۔''

ان کے مرشیے اس کے عملی اظہار کی صورت ہیں۔آل رضائے بیسویں صدی کے چند مسائل اٹھائے ہیں۔ساج میں عورتوں کی اہمیت کا مسئلہ اس دور کا اہم مسئلہ ہے۔ پہنہیں تحریک نسوال سے کس حد تک متاثر تھے،لیکن انھوں نے ''شریکۃ الحسین'' میں حضرت زینب کے کرداراوران کے عمل کی مرقع کشی کی ہے لیکن تاریخی صدافت کے ساتھ۔

(جناب زينبٌ كا خطبه)

اٹل انساف اب انساف سے اتنا کہدیں یبیاں بلکہ کنیزیں ہوں تری پردے میں حرم احمد مرسل پہ پڑیں یوں نظریں دربدر خاک بسر، نزغهٔ اعدا میں پھریں کے کول یکی وقت تھا بے شرم اس آفت کے لیے ندہ اجب کوئی مردوں میں تھا ظت کے لیے ندہ اجب کوئی مردوں میں تھا ظت کے لیے

اہل حرم کا کونے میں آنا۔

جذب کام کی رومیں جو چلا مجمع عام خرے چھیکے گئے بیچاروں پہ خیرات کے نام بھوکے پیاسوں کی زباں پروہیں آیا پیکام لوگو ہم آل محمد پر تصدق ہے حرام بھوکے پیاسوں کی زباں پروہیں آیا پیکام پر تو مجمع کا عجب رنگ نظر آتا تھا شور بے تابی گریہ سے بڑھا جاتا تھا

مخفرانیکها جاسکتا ہے کہ آل رضانے اس بات کی کوشش کی ہے کہ واقعہ کر بلا میں جوسبق پوشیدہ رہ گیا ہے،اس کی طرف عوام کو متوجہ کیا جائے۔ ہلال نقوی لکھتے ہیں: ''بیان واقعات میں اشاروں سے کام لینے کی روش جدید مرشیے کامنفر درخ ہے۔اسے معاصر شعراء میں خصوصاً آل رضانے بہت وسعت اور تقویت دی۔ وہ اس ضمن میں روایتی مرشوں سے مثرا في راه بنانے ميں كامياب موئے " 1

سيّد قائم رضا قائم نيم امروجوي (1908-1987)

شاعری کی روایت سیم کوخاندانی ورشیس ملی \_ان کے داداشیم امر وہوی بھی مشہور مرثیہ نگار سے اور فرز دق ہند کیے جاتے سے \_انھوں نے اپنے مرشین 'اے مہرآج ہم پہ فلک مہر بان ہے' کے دوسر بند میں خود کوامام محمد تقی کے اخلاف میں شامل بتایا ہے۔ مرثیہ نگاری کی روایت سیم کے پرداداسیّد حیدر حسین مکتا کے زمانے سے ملتی ہے۔ فی مرثیہ نگاری میں حیدر حسین مکتا نے طرز دبیر کی پیروی کی نیم کے داداشیم امر وہوی بھی مشہور مرثیہ نگار سے ان کے والدسیّد برجیس حسین بھی مرثیہ لکھتے تھے۔

سنیم کی زندگی کا براحصه امروبہ سے باہر مختلف مقامات پر ملازمتوں میں گذرا۔ ملازمتوں کا بیسلسلہ 1928 میں امروبہ سے شروع ہو کر میر ٹھ ایکھنؤ، رام پوراور خیر پورجیسے شہروں سے ہوتا ہوا 1979 میں کراچی میں تمام ہوتا ہے۔ 3 28 فروری 1987 کووہ اپنے آخری سفر پرروانہ ہوگئے، جے سفرآخرت کہتے ہیں۔

نسیم کی غیرمعمولی صلاحیت ان کے خاندان کا ادبی ورشہ کہی جاسکتی ہے، جس کا ذکر انھوں نے ہلال نقوی ہے کیا تھانسیم کابیان ہے۔

" چار پشتول سے میرے اسلاف مرثیہ کہتے چلے آئے ہیں۔ اگر چہ میرے والداور داداکا، جومر ثیہ گوئی میں شہرت رکھتے تھے، اس وقت انتقال ہو چکا تھا جب میری عمر چاریا نچ سال سے زائد نہ

<sup>1 &#</sup>x27;'بيسوين صدى اورجديد مرثيهُ''، ہلال نفوى م 626\_

<sup>2 &</sup>quot;مراثی سیم کا تجزیاتی مطالعه"، کاظم علی خال، "ادبی کائنات"، بدایت گره، مدیر عقبل الغردی ، جون، جولائی ،1989 ص20-

ن مراثی شیم کا تجزیاتی مطالعه '، کاظم علی خال : 'اولی کا نات '، ہدایت گڑھ ، در عقیل الغروی ،
 جون ، جولائی ، 1989 م 24۔

تھی۔ گرمیری والدہ شروع ہی ہے اس فن کی محبت میرے دل میں پیدا کرتی رہیں، جس کے نتیج میں ہوش آتے ہی میں نے بغیر کسی تحریک کے مرثیہ کہنا شروع کیا۔''1

شاعری کے ساتھ ساتھ تحقیق، تقید، تاریخ، ترجمہ، ڈرامہ، افسانہ، صحافت، لغت، سیاست، لسانیات، دینیات، بچوں کا ادب اور نصابی کتب ہرمیدان میں ہی ان کی گراں قدر خدمات رہی ہیں۔''ج

انھوں نے نہ صرف نعت، منقبت ،مریجے ،سلام اور نوحے کھے بلکہ غزل، مثنوی،قطعہ،رباعی،گیت اورنظم وغیرہ بھی کھیں اور شخصی مریجے بھی کافی تعداد میں کھے۔ ایسے مراثی علائے دین کی شان میں کہے گئے ہیں،مثلاً مجم الملت، ناصر الملت، آقائے محن انگیم، جوش ملح آبادی،آل رضا اور علامہ رشید تر ابی کی موت پر کہے گئے مراثی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

آپ کی مرثیہ گوئی کا آغاز 1923 میں ہوالیکن 1930 میں اردومر ہیے کے مرکز کھنئو پنچے تو لکھنؤ کے ادبی ماحول میں ایک طرح کا انقلاب پر پاکر دیا۔ پاکستانی محقق و نقاد عبدالرؤف عروج کا بیان ہے:

"ال زمانے على كھنۇ اپ دور كے مشہور مرشد نگارول: خير، مودب، فائق، ذكى، اور مہذب كھنوى كى شاعرى ہے گونج رہا تھا۔ ان كے مراثى بڑے ذوق وشوق سے سے جاتے تھے۔ ایسے ماحول عیں كى نو وارد یا غیر كھنوى كا، ان كے مقابلے عیں پڑھنا بڑى محت كا كام تھا۔ سے ماحب نے یہ فیصلہ كیا كہ وہ اس ملك خن كو تشخیر ہمت كا كام تھا۔ سے ماحب نے یہ فیصلہ كیا كہ وہ اس ملك خن كو تشخیر كے بغیر نہیں رہیں گے۔ چنا نچہ 1930 عیں گزار شمیم عیں بہار شیم كے بغیر نہیں رہیں گے۔ چنا نچہ 1930 عیں گزار شمیم عیں بہار شیم كے موان سے مرشے كى جو پہلی جلس پڑھی۔ اس نے ان كی شہرت كو پرلگا و ہے۔ ان كے اس مرشے كى جو پہلی جناس منظر عیں ان كے اس مرشے كا آبنگ نیا تھا، اسلوب نیا تھا، بندشیں نی تھیں، بہی نہیں بلکہ اس مرشے كے پس منظر عیں ان كے اپنے دور كے

<sup>۔</sup> لے "جدیدمریعے کے تین معمار"، (جوش میم ،آل رضا) ہلال نقوی،88-1987، ص 294۔ 2 "اردومریعے کے آخری ایام"، عظیم امرد ہوئی، عالمی ادب اردد، دیلی مرتب: نذر کشورد کرم، ص 12-13.

سیای ، سابی اور معاشرتی مسائل پوری طرح موجود تھے۔ اس سے
پہلے عام طور پر مرشیوں کا رنگ ڈھنگ پرانا اور روایتی تھا۔ چنانچ نیم
صاحب کوجد بدمر شیے کے بانی کی حیثیت سے ملک گیرشہرت لی ۔' 1۔
نیم امر وہوی نے مرثیہ کواس وقت سہارا دیا جب وہ روایت پندی کا شکار ہوکررہ
گیا تھا۔ جوش کا مرثیہ چونکہ رٹائیت سے محروم تھا، اس لیے وہ مر ہے کی حیثیت حاصل نہیں
کر سکا۔ مرشیے کے عدود میں رہ کر مرشیے میں انقلاب برپا کرنانیم امروہوی کا بی کام تھا۔
محمد رضا کاظمی کھتے ہیں:

اردومر ہے کو افکار نو ہے ہم آ ہنگ کرنے کی سب سے شدید آ زمائش سے نیم امروہوی کو گذر نا پڑا۔ ترقی پندشعراء کے لیے سے منزل نبتا آسان تھی ... نیم ایک کل وقتی مرشیہ نگار ہیں ۔ان کی حیثیت ترقی پندشعراء کے برعکس دولحاظ سے روایتی ہے، ایک اضیں مرشیہ نگاری وراشت ہیں لمی، دوسرے وہ ایک عالم دین ہیں اور شاعری ان کے لیے ذریعہ تبلیخ ہے ... انھوں نے ظم گوئی کے تجربے یا پس منظر ان کے لیے ذریعہ تبلیخ ہے ... انھوں نے ظم گوئی کے تجربے یا پس منظر میں صنف مرشیہ کا استخاب نمیں کیا ... نیم امروہوی نے جدیدر جانات کو ایخ نی میں سمویا تو ہے لیکن قبول کیا ہے کلا سکی فن کی شرائط پر نظر انظری کے اس قول کی صدافت، کلام نیم سے ہوتی ہے۔ جب ہم ان کے مراثی پرنظر والے ہیں تو اس میں کلا سکی مرشیہ کے تمام لوازم موجود پاتے ہیں۔ آب چندمثالیں ملاحظہ ہوں، جن میں قدیم طرزمرشیہ نگاری موجود ہے ۔

منظر نگاری:

نقاب رخ سے جو حور سحر اٹھانے گئی خزاں کی تیج کے کشتوں میں جان آنے گئی کرامت وم عیسیٰ صبا دکھانے گئی شکونے کھلنے گئے صبح رنگ لانے گئی ہوا کئنے گئی ڈالیاں لیکنے لگیں چہن میکنے لگا بلبلیں چیکنے لگیں

<sup>1</sup> روز نامه، ''حریت''، کراچی ، 6 مارچی، 1987 ، بحواله عظیم امروہوی۔ 2 ''جدید اردومر ثیہ'' جحدرضا کاظمی ،مکتبہُ ادب، کراچی، م 230–231۔

وہ پھول اوس کے بھیکے نجوم جس پہ نثار وہ شنڈی شنڈی مینڈی مینڈی ہواؤں کی جاں فزار فتار بہار کی وہ جوانی ،وہ پتیوں کا تکھار وہ بلبلیں رخ گل پر رکھے ہوئے منقار وہ وصل کے جو مناظر نظر پہ چڑھنے لگے چنگ چنگ کےشگونے درود پڑھنے لگے

گھوڑے کی تعریف: وہ رن کے شوق میں مثل پرنداڑ کے چلا ہوا بھی رک گئی تھک کر سمند اڑ کے چلا وہ بے بری میں پری سے دد چنداڑ کے چلا خود اپنے مرغ نظر سے بلند اڑ کے چلا

لہو میں جیسے روانی ہو یوں روانہ ہے وفا کے خون سے جورگ ہے تازیانہ ہے

سراپا نگارى:

وه لب حور که غنچول کی نزاکت صدقے نف دعارض پیشب دروز کی طاعت صدقے صف مڑگال پیر فرشتول کی جماعت صدقے دو قیامت قد وقامت کیا قامت صدقے

سیاداصورت دل کش کی غضب ڈھاتی ہے جیسی ہم حاہتے ہیں و لیی ہی بن جاتی ہے

سے اگر چانھوں نے ہیئت سے انحواف نہیں کیا اور مسدس کی ہیئت کوہی اپنایا گریہ خوبی ان کوہم موضوعاتی ہے۔ اگر چانھوں نے ہیئت سے انحواف نہیں کیا اور مسدس کی ہیئت کوہی اپنایا گریہ خوبی ان کوہما مرشہ نگاروں سے ممتاز کرتی ہے کہ انھیں تاریخی اور نظریاتی موضوع پر مسلسل مرشہ لکھنے کی مشق ہے ۔ آپ کے خاص موضوعات میں علم وعمل ، انقلاب اور حریت ، اصلاح ملت ، اتحاد و اتفاق ، فلسفہ غم و مسرت جرائت و ہمت ، عشل و عشق ، قرآن واہل بیت ، عزم و حوصلہ ، ہجرت وغریب الوطنی ، اسلام اور ایمان ، تقوی اور پر ہیز گاری ، خلوص و محبت ، صلح وامن ، انسان یت و شرافت ، جمہ و نعت ، مدح و منقبت ، چراخ وقلم ، پانی اور آگ ، خاک ، صلح وامن ، انسانیت و شرافت ، جمہ و نعت ، مدح و منقبت ، چراخ وقلم ، پانی اور آگ ، خاک ، صلح و ان ، خوانی ، خطفی و غیرہ ۔ لیکن سب سے زیادہ زور علم وعمل پر ہے ۔ واقعہ کر بلاکی یا د میں جو معلی منعقد کی جاتی ہیں ، ان کارشتہ بھی عمل سے قائم رکھتے ہیں ۔

بیا جوکرتے ہوتم مجلسیں عزا کے لیے اشاعت غم مظلوم کربلا کے لیے بیصرف بہر بکا ہے نہ واہ واہ کے لیے سیدرے بھی تو ہیں دین مصطفع کے لیے بیصرف بہر بکا ہے نہ واہ واہ کے لیے

نہیں یہ برم ہدایت کا باب ہے گویا حسین علم وعمل کی کتاب ہے گویا

سیم نے اپنے مرٹیوں کے مختلف موضوعات پر بحث کے بعد واقعہ کر بلا کے کی مخصوص کر دارکواس موضوع کی کسوٹی پر جا نچنے اور پر کھنے کی کوشش کی ہے اور اپنے موضوع کی خصوصیت اور عظمت کے بیرائے میں ان کواعلیٰ ترین منازل پر فائز پایا ہے۔

وہ مرشے کے کرداروں کا گہراشعور رکھتے ہیں۔کرداروں کی ویٹی اورجذباتی کیفیت کوکر بلا کے تاریخی ہیں منظر میں رکھکر موضوعات کی روشنی میں نتائج اخذ کرتے ہیں،جو عام طور سے زندگی کوسنوار نے کافریضہ اداکرتے ہیں۔

جو بے نیاز عالم فانی تھا وہ حسین جودو جہاں میں حق کی نشائی تھا وہ حسین جو روح حریت کی جوانی تھا وہ حسین جو اک نئی جہات کا بانی تھا وہ حسین

وہ جس نے زندگی کو قرینہ سکھا دیا مرکر خدا کی راہ میں جینا سکھا دیا

سیم مرشوں میں رزمیہ عناصر کور کرنے کو تا میں نہیں۔انھوں نے مرشے کی کلا سیکی روایت کو برقر ارر کھتے ہوئے جدید قو می مسائل اپنے مرشوں میں بیان کیے ہیں۔
بیسویں صدی کے اوائل کا زمانہ ساجی اور سیاسی اعتبار سے پر آشوب تھا۔انگریزوں کے معاثی استحصال سے ملک کی حالت بدسے بدتر ہوگئ تھی۔ولی صنعتوں کے فاتے سے بروز گاری بڑھ گئی تھی۔عوام شاعری میں یاسیت اورغم کے مضامین تلاش کرنے گئے سے ایسے پر آشوب دور میں نیم امروہوی نے 1923 میں اپنا پہلامر شد کہا۔ ع

'' جھے میں اے باغ وطن اِبگل خوش رنگ نہیں''

اس مرہے میں جیسا کہ پہلے مصرعے سے ظاہر ہے روایق انداز اختیار کرنے کے بجائے

گر دونواح پرنظر ڈالی اوراصلاح وتربیت کا کام لیا۔

تقرقراتے ہیں قدامت کے فلک بوس کل گھرے آئے ہیں تجدد کے بھیا تک بادل سنجل مراک قدم نئ آفت ہے ذرا دیکھ کے چل سنجل اے رہر وگم کھت کا ایام سنجل مراک قدم نئ آفت ہے ذرا دیکھ کے چل حجیب کے بیٹھا ہے تری گھات میں دشمن تیرا

ب پ کہیں کانٹول میں الجھ جائے نہ دامن تیرا

1936 میں تی پند تحریک کابا قاعدہ آغاز ہوا تو ادب زندگی اور اس کے مسائل سے عبارت سمجھا جانے لگا اور شعراء وادیب ادب کو اپنے دور کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں نسیم کے مرشوں میں مقصدیت کا پہلو انھیں ترتی پندوں سے قریب کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر امام مرتضیٰ نقوی:

درنیم امردہوی کا سیاسی وساجی شعور ترتی پندتر کی کے آغاز سے بہت پہلے جاگ چکا تھا۔ان کے ہم عصر جوش ... توڑ پھوڑ کو اصل انقلاب بچھتے تھے۔ان کے نزدیک تخ یب کے بغیر تغییر ممکن نہیں تھی ... یہ انقلاب کا صحت مند تصور نہیں تھا..نیم امروہوی نے معاشرے کی اصلاح اور نوجوانوں کی وہنی اور فکری تربیت پر زور دیا ہے۔'' ہے

قدیم مرثیوں کامقصدگرید دبکا تھائیم کا کلیہ یہ ہے کہ محض رونا دنیا و آخرت کے لیے
کافی نہیں اس کے لیے عرفان ضروری ہے۔ مقدمہ مراثی آل رضا میں لکھتے ہیں:

'' خاندانی شاعروں کے مرجیے صادق آل مجھ کی حدیث
کے چار اجزا میں سے تین اجزا پر زور دیتے ہیں۔ جو روئے، جو
رلائے، جس کی صورت سے رونے کا ارادہ ظاہر ہواور چوتھا جز و جو
دراصل حدیث کی جان اور انعقاد مجلس کی غرض وغایت ہے، اسے چھوڑ

<sup>1 &#</sup>x27;'مراثی نئیم کا اصلاحی پہلؤ' مرتفنی نقوی'''اد بی کا نئات''، ہدایت گڑھ، مدیر عقبل الغردی، تتبر، اکتوبر 1988ء ص 34

دیتے ہیں اور وہ ہے' عارفا بھن ' یعنی جوامام مظلوم کے حق اور عمل کی حقیقت کو پوری طرح مہیچان کراییا کرے۔' 1۔ زور تقریر سے جلوں کو ہلا دیتے ہیں شرط عرفاں کو روایت میں بھلا دیتے ہیں

☆

رونے والے غم شبیر میں جی کھول کے رو دل کو میزان محبت میں گر تول کے رو

☆

یوں تو رونے کو عدد تھینج کے تنجر روئے رونا ان کا ہے کہ جو سوچ سجھ کر روئے

☆

اک نے رنگ ہے بہتر ہے کہ ہوذکر شہید جوش کھاتا رہے دریائے مضامین مفید غم کے مقصد میں نہ شامل ہو گرذ دق جدید نظریے کا تغیر ہے ثنا کی تمہید چیثم خوں بار سے تو ام ہے خیال مجلس آہ وزاری سے بحر حال مال مجلس

بات گرید و بکا تک آگئ ہے تو تیم امر وہوی کے یہاں غم کی کیفیت کا اندازہ بھی کرتے چلیں۔
تئیم کے مرھیوں میں موضوعات کی تازگ فکر کے گئتے ہی جدیدرخ لے کر ظاہر ہولیکن شہادت
اور بیان مصائب کو وہ بھی نہیں بھولتے ۔وہ واقعہ کے کسی بھی پہلوکوموضوع بنا ئیں مرھیت کا
مزاج کہیں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ۔

جرول بین مه طلب بعد بردیمی مونول پر حرف شکر بھی اور آہ سر دبھی دل میں وفا کا جوش بھی امت کا درد بھی مقصد کا اہتمام بھی، عزم نبرد بھی

آتھوں میں سوزحق کے شرارے لیے ہوئے ابرو میں لافتا کے اشارے لیے ہوئے

<u>1</u> "بيسوس صدى اوراردوم شيئه"، بلال نقوى جم 516

پائے تصائل بیت کے گھرنے عجب چراغ مولہ پہر کی بیاس میں یہ گل تھے باغ باغ ا تا ظہران کی ہو سے معطر رہے دماغ پھر فاطمہ کا چاند تھا اوران گلوں کے داغ اک دو پہر میں شاہ کی ہتی اجڑ گئی عالم کے پیٹوا سے جماعت بچھڑ گئی عالم کے پیٹوا سے جماعت بچھڑ گئی

وہ بین میں تبصرانہ تکنیک پر بھی حادی نظر آتے ہیں۔

تحریک غم، گلاتہ نخج حسین کا پیغام آہ خاک کا بستر حسین کا تصویر درد لاشہ بے سر حسین کا اشک آفریں سکوت کا نشتر حسین کا

بیح کا خون مجھ پہ شفاعت کے واسطے

ضرب شدید ہے دل فطرت کے واسطے

مقتل میں گر چہ روح پیمبر تھی نوحہ گر چٹم حسین اشک سے لیکن ہوئی نہ تر باندهی جوال کی لاش اٹھانے کو خود کمر انصار کو مگر نہ بلایا پکار کر

اتنا کہا فقط کہ برادر کدھر گئے عباسؓ کچھ سنا، علی اکبرؓ بھی مر گئے

غرض نیم بیبویں صدی کے جارمرثیہ نگاروں (جوش جمیل،آل رضا) میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں ان کے متعلق ڈاکٹر امام مرتضی نقوی نے لکھاہے:

''دنیم نے عصر حاضر کے تمام مسائل پر اظہار رائے کیا ہے۔ انھوں نے سان کی برائیوں اور کوتا ہوں کوشدت سے محسوس کیا اور ان کی اصلاح کا تصور اسلامی تعلیمات کی روثنی میں پیش کیا ہے۔'' 1

زائرسيتا پوري (1912-1966)

ای زمانے میں محمد اطهر زائر میتا پوری نے جدید مرشے کی تاریخ کوایک انقلابی لہجہ دیا۔ زائر میتا پوری کے بیشتر مرشے غیر مطبوعہ تھے، سوائے ایک مرشے "دنیا کوایک راہنما کی 1988 دیا۔ زائر سیتا پوری کے بیشتر مرشی نقوی: ادبی کا نئات، مدیر عقبل الغروی، تبر، اکتوبر، 1988 عرود

تلاش ہے' کے، جو کئی بارشائع ہوا۔اب جابر حسین مینے ان کے مراثی زائر صاحب کے صاحب اللہ عادن سے ماصل کر کے صاحب ادرے احمد وصی (جمبئ) اور کالی داس گیتا رضا کے تعاون سے ماصل کر کے "ترجمان" اردومرکز عظیم آبادیس شائع کردیے ہیں۔ان میں چیمر شے شامل ہیں۔

مصرعهٔ اول ناته تصنیف (1) دنیا کوایک راه نما کی تلاش ہے درج نہیں (2) آمد ہے اہلیت کی در بایشام میں صفر 1349 ھمطابق جولائی 1930 (2) آمد ہے اہلیت کی در بایشام میں (3) تقل میں جب ذوال ہوا آقاب کا (3) معالی 1350 ھمطابق 1340 ھرکا باغ ہوا 1350 ھرکا ہوا 1350 ھیں ہیا ہوتا ہے (5) زوال میر منور سے دن میں ہیا ہوتا ہے (6) مومنو حشر دو عالم میں بیا ہوتا ہے (6) مومنو حشر دو عالم میں بیا ہوتا ہے (6) مومنو حشر دو عالم میں بیا ہوتا ہے (6)

زائر سیتا پوری نے پہلے تو روایتی انداز کے مرشے لکھے، لیکن بعد میں جدیدمر شے اور مقاصد حینی کو اپنے مرشوں میں اہمیت دی، نہ کہ صرف واقعات کو انھوں نے ایک صحت مندمعاشرہ کی تشکیل کرنی چاہی اور اس کے لیے انھوں نے آزادی کو خاص اہمیت دی ۔ ایک آزادمعاشرے کے قیام کے لیے انھوں نے سیرت حسین کونمایاں کیا اور قوم کورسم ورواج کے دائرے سے باہر نکالنا جا ہا ۔

رسم و رواج سوگ قتیلِ جھا نہیں جس میں نمائشیں ہوں وہ کوئی عزانہیں پھر پچھ نہیں ہے درد جو درد آشنا نہیں کیا یہ سمجھ رہے ہو پہاں کر بلانہیں

> نظروں میں قبل گاہ کی ہر واردات ہے دل کربلا ہے آنکھ ہاری فرات ہے

ان کے نزدیک عزت نفس معیار آزادی ہے اور اس کے لیے بوی سے بوی قربانی دین عاہیے۔وہ سیاست کوسماجی انصاف کا ذریعہ سیجھتے ہیں ہے 1' ترجمان' شارہ (2):اردومر کرعظیم آباد، ترجیب: جابر حسین۔ دولت سے ہے تیز شریف و ذلیل کی پھراس میں بھی حدیں ہیں کثیر وقلیل کی انسانیت کی قدر نہ نفس ِ جلیل کی بس مرکز، خیال ہے جھولی بخیل کی جت ہے اس نگاہ تمنا کے سامنے

تجدے میں دل ہیں دولت دنیا کے سامنے

سرمایہ داریوں کے فلک بوس بیمل عشرت کدوں کی شام وسحر بیے چہل پہل کیا ہے فقط ہے نفس پرتی کا اک عمل انسانیت کے واستے کاشانہ اجل کیا ہے فقط ہے نفس کھویا ہے دل فریب تدن کی راہ میں دم توڑتی ہے عزت انسان گناہ میں

ان کی زبان میں بیصلاحیت ہے کہ وہ ہر لمحاتی کیفیت کو بیان کر سکے ۔منظر نگاری کے میہ مقامات ملاحظہوں \_

نویں کو بند ہوا گفتگو صلح کا باب نگاہِ امن و امال جھک گئی بفرطِ حجاب وہ ایک رات کا نے اور وہ قبر کے اسباب ہوئی جو شام تو لکلا رندھا ہوا مہتاب

بخارا ٹھتا تھاسینوں سے دل تھا ہلچل میں گھٹا ہوا تھا دھواں کر بلا کے جنگل میں

وہ صبح ایک نے دور زیست کا آغاز چھلک رہا تھا امنگوں سے ہر دلِ جانباز وفور تشنہ دہانی پہ ولولوں کو ہے ناز سمٹ رہا تھا حقیقت کی انتہا پہ مجاز زمیں بلند ہوئی رشک ِ آساں بن کر چلی تھی عمر رواں عمر حاوداں بن کر

ہلال نقوی لکھتے ہیں'' زائر سبتا پوری نے 1932 میں جدید مرھیے کی تاریخ کواپنے افکار سے ایک انقلابی لہجد دیا۔ 1 ان کا جدید مر ثید بقول محمد رضا کاظمی 1934 میں شائع ہوا۔ 2 ان کا مرثیہ'' دسین ابن علی فخر کا سُنات ہے تو'' کے ان بندوں سے پتہ چاتا ہے کہ نے طرز کے مرشیہ کودہ کردارسازی میں کس سطح پر لے آئے تھے ہے

1 بیسوی صدی اور جدید مرثیه ، بلال نقوی مجموعه شرسف، لندن، کراچی ،کراچی ،ی-۸۸۱، بلاک-ای، نظام آباد، ص 215 یے جدیدار دومرثیه، مجمد رضا کاظمی م م 241۔ کہاں ہیں اہل نظر صاحبان ہوت تمام کھادوں آج آھیں دوۓ شاہد آلام یہاں نہیں کوئی قید نداہب و اقوام تمام اہل زمانہ کو ہے مرا پیغام حسین فرد کھل بزرگ برتر ہے

حسین عالم انانیت کا رہر ہے

در حسین نہیں وقف قید ملت دیں تمام خلق یہاں آکے لیکی ہے جبیں وفا و ہمت و ایثار و صبر کے آکیں فقط حسین نے بتلا دیے ہیں یا کہنیں

حسین \* شخصیت غیر اختلافی ہے حسین کافی ہے تنہا حسین کافی ہے

زائر سیتا پوری کے مراثی نظمیہ تکنیک کی وہ صورت ہے، جے نہ ہم کا ما نیانیہ کہ سکتے ہیں اور نہ مصرانہ کبھی واقعہ سل مل قائم کرتا ہے اور بھی خیال ۔ بیدونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے البتہ وسیع ترچو کھٹا خیال کا ہوتا ہے ۔

'' حسین ابن علی فخر کا نئات ہے تو'' میکسل مبصرانہ پیرائے میں ہے۔'' دنیا کوایک راہ نما کی تلاش ہے'' بھی مبصرانہ پیرائے میں ہے،لین جناب علی اکبر کی رخصت، جنگ اور شہادت کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔

فوج عدو پہ شیر کے حملے وہ بار بار ٹوٹے ہوئے ہیں ظلم کے سب آئی حصار ہے ہاتھ میں جری کی شہادت کا شاہکار لودے رہے ہیں جو ہرشمشیر آبدار جنازت سے تیخ کی جنگل دہک رہا ہے تمازت سے تیخ کی تارفس بھی جلتے ہیں حدت سے تیخ کی

ان کا ایک مخصوص موضوع ہے "غریبی" و یکھے مساوات کومر میے کے ظرف میں کس طرح سمویا ہے ۔ م

مزدور ،فاقد کش، وطن آوارہ، درد مند نادار، بے نوا، الم انگیز، غم پند بختیل نفس جس کی حوادث میں مستمند جس کی لحد کی خاک سے آواز ہے بلند مانوس ہو جہان کے ہرگرم وسرد سے وہ زندگی نہیں ہے جو خالی ہو درد سے

تیسرامرشیہ" آمدہ اہل بیت کی دربارشام میں "مکمل بیانیہ ہے۔" زوال مہر منور سے دن میں ہلچل ہے"۔ بھم آفندی کی خواہش پر لکھا گیا 18 بندوں پر شمتل مرشیعلی اکبڑ کی شہادت بیان کرتا ہے۔" مومنوحشر دو عالم میں بیاہوتا ہے" میں تو کل بارہ بند ہیں۔ غالبًا یہ مراثی سوزخوانی کے لیے کھے گئے ہیں۔

برطال زائر كے مرشے جديد مرشے كى تاريخ ميں اپنامقام ركھتے ہيں۔ مجم آفندى (1892-1975)

خبل حین نام اور جُم تفعی تھا۔ 1892 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔'' صلاحیت شعر کوئی مبداء فیاض کاعطیہ ہوتی ہے اور فن شاعری جُم کے گھرانے کی میراث ہے جوانھیں فصیح ، بلیغ ، بلیج اور برنم آفندی سے ور شمیں ملی۔ ان کے نانا آغا حسین آغا بھی شاعر تھے۔'' لہ ''آپ کے والد برنم آفندی اپنے دور کے متاز شاعروں میں تھے۔۔'زل ، رباعی ، سلام ، نوحہ مرثیہ، نظمیں اور نعت وغیرہ مختلف اصناف بخن میں کامیا بی کے ساتھ طبع آزمائی کی اور بہت مشہور ہوئے۔۔۔اپریل 1971 میں ترک وطن کر کے پاکتان چلے گئے۔ کراچی میں 19 دسمبر مشہور ہوئے۔۔۔اپریل 1971 میں ترک وطن کر کے پاکتان چلے گئے۔ کراچی میں 19 دسمبر 1975 کو انتقال ہوا۔'' ہے

شاعراہل بیت کے خطاب سے مشہور ہوئے۔اس خطاب نے شاعری سے کہیں زیادہ فد بہیت کا تصور پیدا کر دیا۔ایک عام اور غلط تاثر یہ پیدا ہوا کہ جُم آفندی کی شاعری کا میدان سلام، مرشے اور نوح تک محدود ہاور دوسرے اصناف پر انھوں نے جم آز مائی نہیں کی۔ بیا لگ بات ہے کہ وہ اپنوحوں اور مرشوں سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔

عزائیہ شاعری کے علاوہ انھوں نے دومرشے " فتح مبین " (1943) اور "معراج فکر"

(1960) میں تحریر کیے۔ 'آیک مرثیہ ناکمل حالت میں موجود ہے۔ 'آ بیم آفندی کا سرمایئہ مرثیہ گوئی بہت مختصر ہے، کیکن ان کی او بی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی مرثیہ نگاری ہے متعلق مرز اامیر علی جو نبوری کا کہنا ہے' ' نجم آفندی کا کلام عکیما نہ ہے، مرشیے فلسفیا نہ فکری بنیا دوں کا ایک عظیم الثان مرقع ہیں۔''ھے

قدیم مراقی موادادر موضوع کوسرسری حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ال لیے ایئت کی جانب توجہ کم کی جاتی تھی۔ محتلف ہیئوں میں مراقی کاسفر جب مسدس کی ہیئت تک پہنچا اورا ہم مرثیہ نگاروں نے اسی ہیئت کو مخصوص کرلیا تو موضوع کی دسعت پر بھی نظر گئی۔ مرثیہ واقعات کے پھیلاؤ کا مطالبہ کرتا تھا۔ اب مرشیے کی داخلی ہیئت کا سوال تھا۔ فیمیر نے اسے ایک مناسب ڈانچے عطا کیا اور مرشیے کے اجزاء چہرہ، رخصت، آند، سراپا، رجز، جنگ، شہادت اور بین قرار پائے۔قدیم مرشوں میں نہ تو ساجی تقید کا کوئی امکان تھا اور نہ نہ ہی مسائل ہی بیان کیے جاتے تھے،صرف واقعات سے درس اخلاق کا کام لیا جاتا تھا۔ انیس اوران کے بیان کیے جاتے تھے،صرف واقعات سے درس اخلاق کا کام لیا جاتا تھا۔ انیس اوران کے شاگردوں نے محسوس کیا کئم حسین رزمیہ کے دائر سے میں آتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے مزمیہ عناصر پر زور دیا۔ مرشیے کے بیعناصر بہار وخزاں، ساتی نامے، گھوڑے اور تلوار کی تعریف اور آرائش وزیبائش کے لیے استعال ہوتے تھے۔ جن کے بغیر بھی مرشیہ ہی توریف اور آرائش وزیبائش کے لیے استعال ہوتے تھے۔ جن کے بغیر بھی مرشیہ ہی

مرشہ کی ساخت کے بارے میں محدرضا کاظمی کا قول قابل خورہے

"جھرمعرعوں کا بند تسلسل بیان کے لیے بوجھ بن جا تا ہے۔
شاعر کی خواہش فطری طور پر پیدا ہوگئ ہے کہ ایک بندا لیک بات یا ایک
نکتہ سے مطابقت رکھے جس کے بتنجہ میں گفتگو یا تقریر کے جھے عموماً
طویل ہوجاتے ہیں اور تقریر کے طویل ہونے کا ایک نتیجہ بیے کہ ایک
وقت میں ایک ہی شخص تصور میں جگہ یا سکتا ہے۔ اکثر اوقات تقریر کی

ل "دكن ميس مرشيه اورعز ادارى" ، 1857 تا 1957 ، ۋاكىۋېرشىدموسوى، ترتى اردو يوردو، نى دىلى مى 192-2 " تذكر ەمرشيه نگاران اردۇ" ، امىرىلى بىك جونپورى، 1985 ، قس 486 سى 198

پورى مدت تك مخاطب فردك بھى شخصيت ذبن سے محور ہتى ہے۔ ' 1 آ كے چل كر لكھتے ہيں:

''مریجے کے مختلف اجزاء کومقرر کرکے میر ضمیر مرحوم نے جہال ترتی کی راہیں کھول دی ہیں، وہال تقسیم عناصر کے تصور نے کچھ پراگندی کوراہ دی۔ رخصت اور بین کے واضح اجزاء تصور کرنے کے بعد ہر جزومطالبات کو اختتامی حدود تک پورا کرنے کی خواہش نے مرجے کے مزاج کو ختلف سمتوں میں کھنچا شروع کیا۔ رجز اور جنگ کی جلالت رخصت اور بین کی حلاوت میں کھل مل کے سکی ۔ یہاں بیرواضح رہے کہ ڈاکٹراحس فاروتی کے اعتراض کا اطلاق فقط رخصت اور بین

ڈاکٹراحسن فاروتی تو مرھیے کے ہرجز و پراعتراض کر سکتے ہیں اور کیا بھی ہے۔وہ
کر بلا میں گل ہوئے تلاش کرنے گئیں یا نھیں میرانیس کے یہاں جذبات نگاری کے فقدان
نظر آئے یا ایک کردارکودوسرے کردار پر چہاں کرنے لگیں ،امام کے اخلاق اور هیعان لکھنؤ
کے اخلاق میں فرق نظر آئے ،لیکن آئی بات ضرور ہے کہ مرہیے کی داخلی ساخت میں جھول
آ جاتا ہے، جس کی طرف محمد رضا کاظمی نے اشارہ کیا ہے۔ یعنی رجز اور جنگ کی جلالت،
رخصت اور بین کی حلاوت میں گھل مل نہیں یاتی۔

جہال تک مرشے کی خارتی ہیئت کا سوال ہے، مسدس کی ہیئت بیانیہ، تا اُر اتی اور فکری ہررنگ کے لیے مناسب ہے کیونکہ'' نہ صرف مواد ہے کام چل سکتا ہے اور نہ محض شکل وصورت ہے، بلکہ کی نہ کسی تناسب سے دونوں کا ربط فن کا لازمی عضر ہے۔ ایک کا تعلق دوسرے سال قدر قریبی اور گہراہے کہ جب ایک میں تغیر پیدا ہوتا ہے تو دوسرے میں بھی ضرور پچھنہ کی تبدیلی ہوجاتی ہے۔' بی

موجودہ زمانے تک (اگر چہ بیئت میں تجربات کا سلسلہ جاری ہے) مسدی ہی کا بیئت میں مرھے آناس بات کی دلیل ہے کہ بیائت بیائی تحت اللفظ ، تاثر اتی ، مصرانہ ، تکنیک کے لیے مناسب بیئت ہے۔ البتہ مواد میں تبدیلی کی گئے ہے اور مرھیے کے قالب میں تفرف کیا جانے دگا تو دواجز اء بنیا دی قراریائے : رزمیا وربیعیہ۔

بنم کے پاس بید کا ایک وسیع تجربه تھا اور مرشے کے قالب کی طرف ایک تازہ رویہ بھی ۔ اس لیے جب وہ مرشد کہنے بیٹھے تو اس وقت تک بیانی اور مصرانہ کنیک تو عام ہو پھی مقی، گر بنم نے رزمیہ اور بیدیہ کیفیات کو جذب کرکے ایک نیا اسلوب دیا۔ ان کے مرشوں سے دونوں کیفیات کا اظہار ہوتا ہے۔ "فتح مبین" کایہ بند ملاحظہ ہو۔

جب لے لیا حسین نے میدان کربلا ہو سے رنگ بیابان کربلا تھا وقت عصراورہی عنوان کربلا سوتا تھا فرش فاک پہمہمان کربلا

بے سرتھا قتل گاہ میں لاشہ پڑا ہوا بالیں یہ فتح حق کا تھا جینڈا گڑا ہوا

محدرضا کاظمی کھتے ہیں۔ ' جُم آفندی کالبجہ مانوس ہوتے ہوئے بھی مفرد ہے۔ زبان اجزامیں پرشکوہ نہیں مگرکل میں پرشکوہ ہے۔ ' 1

دیگر جدید مرثیہ گوشعراء کی طرح جم بھی واقعات پر زیادہ زور نہیں دیے بلکہ واقعات کے نیارہ زور نہیں دیے بلکہ واقعات کے پس منظر میں جوفلسفیانہ محرکات ہو سکتے ہیں،ان کونمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندش کی بیچستی اور الفاظ کے استعمال میں جم اپنے عہد کے مرثیہ نگاروں میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔

انھوں نے کر بلاکی جنگ کے بنیادی اصولوں کو مدنظرر کھتے ہوئے موجودہ مسائل پیش کیے ہیں۔۔

عالم میں بے مثال ہے بیر کر بلاکی جنگ کیاں وغا کی بندہ وآ قا کی تھی امنگ کی ساتھ میدان تھا نہ تھ کے سن کا امتیاز نہ تفریق نسل ورنگ حق کی صلائے عام تھی میدان تھا نہ تھ

ہر با وفا حسین کے قدموں میں ہو گیا آتا کا خول ،غلام کا خول ایک ہو گیا

<sup>1 &</sup>quot;جديداردومرشيه" ،جمررضا كاظمى مكتبه ادب كراجي م 263-

جدید مرثیوں پر ایک عام اعتراض یہ ہے کہ اس میں بید عضر کا فقدان ہے۔
دراصل قدیم مرثیہ پر بیاعتراض اکثر کیا جاتا تھا کہ ایک طرف تو امام حسین کے صبر کی تعریف
کی جاتی ہے تو دوسری طرف انھیں روتا دھوتا دکھایا جاتا ہے ۔جدید مرثیہ نگاروں نے اس
اعتراض کے جواب میں فکری حزن کو اپنایا۔ بقول سید محمد عقیل رضوی۔ ' بجائے تم آگیز بیانات
پر زور دینے کے انھوں نے فلسفہ نم کی خیال آگیزی اور تا ثیریت کو اپنے مرشے میں اہم
سمجھا۔ جو صرف ایک مخصوص طلقے کے ذہن ہی کو متاثر نہ کرے بلکہ عالم انسانیت کو متوجہ
کر سکے۔' لے

انسانیت اوراس کی فلاح و بہود کے لیے بچم نے'' فتح مبین'' میں جابجا اشارے کیے ہیں ۔

نظم جہال بدلنے کا عنوان مرحبا اسلام کی نجات کا سامان مرحبا انسال صداقتوں کا جمہبان مرحبا بندہ خدا کی راہ میں بے جان مرحبا

این اصول جھوڑ گیا غور کے لیے اس کا پیام ایک ہے ہر دور کے لیے

وہ شاندار موت وہ بنیاد انقلاب بیعت کا وہ سوال وہ دنداں شکن جواب مجوری حیات سے کونین کو حجاب نیزہ پہ سرمسین کا مغرب میں آفتاب

صدقے ضاء مہرو قمر آن بان پر تارے درود پڑھتے ہوئے آسان پر

کربلا کی جنگ جوباطل کی جنگ تھی ہت پرستوں کوموت کا خوف نہیں ہوتا۔ چنانچے حضرت علی اکمٹر شب عاشور کس طرح سوئے ، ذیل کے بند میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

وہ عزم و اختیار وہ قدرت کہ الاماں وقت اجل قریب تھااک شبتھی درمیاں کیا مطمئن خیام میں سویا یہ نوجواں تصویر درد ہے شب عاشور کا سال دلیم میں دل سے لگی تھی شکل پسر دیم تھتی رہی

ماں شمع کے تا بہ سجر دیکھتی رہی

1 "مرشے کی ساجیات"، عقبل رضوی ،نصرت پبلشرز ،امین آباد بکھنو ،ص 87۔

اب تقریباً به بات واضح ہوگئی ہوگی کہ جم کے یہاں رزمیاور بیدیوعناصر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا دوسرا مرثیہ ''معراج فکر'' ہے۔73 بندوں پر شتمل بیمرثیہ ذرامخلف انداز کا ہے۔جس میں سیاسی اور عصری رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ نیتجتًا اس مرشیے میں خطابت کا انداز پیدا ہوگیا ہے۔

صورت گر جلالت اسلام ہے حسین اک مرکز روابط اقوام ہے حسین فکرو نظر مشیت والبام ہے حسین مجبوب اہل درد میں اک نام ہے حسین دریا مخالفت کے چڑھے اور اتر گئے باق رہا ہے تام حوادث گذر گئے داکٹر ذاکر حسین فاروقی کھتے ہیں :

'' انھوں نے مرشے کو خالص فکری رخ دے دیا ہے۔ اس نے ان کے مراثی میں ایک الی انفرادیت اور ایک الی کشش بیدا کردی ہے، جو ہرصاحب ذوق کو اپنی جانب متوجہ کرلتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے مراثی میں بین خامی بھی ہے کہ ذاکری کے نقط کہ نظر سے بیزیادہ مقبول نہیں ہو سکتے اس لیے کہ گریہ خیزی کے لیے جو شد یہ جذباتی فضا در کارہا اس سے ان کے مراثی کی خالص فکری فضا میل نہیں کھاتی۔'' یہ

مرثیہ کے بینیہ حصے پر بھی اعتراض اور فکری فضا پر بھی اعتراض ،آخر مرثیہ نگار

کر ہے تو کیا کر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پچھلوگ مرثیہ کو ہدف بنانے کو ہی اپنا طر اُ امتیاز

مجھتے ہیں۔ دراصل واقعہ کر بلاتو ہر خاص و عام کو معلوم ہے اس لیے ''وہ مصائب حسین کو بین

کے انداز میں نہیں بلکہ شدت احساس کے ذریعہ در دمندی کے جذبہ کو ابھار کر جذبہ حریت میں

خلط ملط کردیتے ہیں۔وہ فکر ونظر اور تخیل کی اس بلندی پر ذہنوں کو لیے جاتے ہیں جہاں در دو کسک کے پہلو بہپلوشاد مانی اور کا مرانی کا احساس بھی رواں دواں رہتا ہے۔'' 1

بیم کی شاعری عشق اور انسانیت کی شاعری ہے ان کے مرشیے انسانیت کی میراث بیں اور اسے محدود نہیں کیا جا سکتا۔"معراج فکر'' کو جم نے اپنی فکر کا منشا بنانے کی کوشش کی ہے۔ پروفیسرا خشام حسین اس مرشیے کے مقصد میں رقمطراز ہیں:

"ال مرهبے میں جناب جم کے پیش نظر امام حسین ،ان کے اعزاء اور احباب کی شہادت کا دل دوز بیان نہیں ہے بلکہ ان کی جو آج جانب بلکے بلکے اشارے کر کے ان سے وہ نتائج اخذ کرنا ہے جو آج کے انسان کے لیے فکر وعمل کا سکم بن سکتے ہیں، بلکہ بھی بھی تو ایک ہی بند کے اندرا نئے خیال انگیز اشارے جمع کردئے گئے ہیں کہ ان کی تشریح میں کئی ورق سیاہ کیے جاسکتے ہیں۔ایسا صرف اس لیے ہے تشریح میں کئی ورق سیاہ کیے جاسکتے ہیں۔ایسا صرف اس لیے ہے کہ شاعر کو وہ فکر وشعور کی منزلوں سے گذر کر اس کے ہاتھ آیا ہے۔" کے

مثال کے طور پرمندرجہذیل بندیرغور سیجیے

جس نے امور خیر کو بخشی حیات نو جس کی نوائے درد میں ہے زندگی کی رو صدیوں سے زندگی کی رو صدیوں سے جس کے جراغ وفا کی لو

بدلی عمل کی شکل ارادے بدل دے جس نے مطالبات کے جادے بدل دئے

آ كے چل كرا قشام صاحب كہتے ہيں:

" بہر حال جیما کہ میں نے عرض کیا اس مرشیے کا ہر بند غور وفکر کے لیے نئے درواز ہے کھولتا ہے اور گوقد یم کلا یکی مرثیو ل کے مقابلے میں اس طرح نئے مرثیوں میں وہ حسن تقییز ہیں، جس سے

> 166-ين المرثيه بعدانين': (اكثرسيدطا برحسين كأظمى ،ص166-2مقدمه "معراج فكر"، ص22

مرشیے نے عظمت عاصل کی تھی، لیکن جدید مرشیے موجودہ دور کے مزاج سے زیادہ ہم آ جنگی رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کی جگدادب میں محفوظ ہے۔''1

فيض احمد فيض (1911-1982)

فیض طرز احساس کے شاعر ہیں ۔ان کے خالفین بھی ان کے اس اسلوب کو سراہتے ہیں۔فیض طرز احساس کے شاعر ہیں ۔ان کے مخالفین بھی ادال' ہیں سراہتے ہیں۔فیض نے ایک مرثیہ جھی لکھا ہے، جوان کے مجموعہ کلام'' شام شہریادال' میں اس کا سنہ شامل ہے۔اگر چہ میر ثیہ 1975 میں پہلی بارشائع ہوالیکن شام شہریادال' میں اس کا سنہ تصنیف 1960 درج ہے۔

(بحواله ملال نقوى)

21 بندوں پر شمل مرشے کو یہاں نقل کیا جاتا ہے تا کہاس کے عامن پر نظر کرنے میں آسانی ہو۔

رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے ساتھی نہ کوئی یار نہ عمخوار رہا ہے مونس ہے تو اک درد کی گھنگھور گھٹا ہے مشفق ہےتواک دل کے دھڑ کنے کی صدامے

تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے یہ خامہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے

دشمن کی سپہ خواب میں مدہوش پڑی تھی بل بھر کو کسی کی نہ ادھر آگھ گی تھی برایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی ہے رات بہت اّل محمد پہ کڑی تھی

> رہ رہ کے بکا اہل حرم کرتے تھے ایسے مقم تقم کے دیا آخری شب جلتا ہے جیسے

<sup>1</sup> مقدمه 'معراج فکر'' بص 26

اک گوشد میں اِن سوختہ سامانوں کے سالار ان خاک بسر، خانماں دیرانوں کے سالار تشنہ لب و درماندہ و مجبور و دل افگار احرار

مندهمی نه خلعت تھی، نه خدام کھڑے تھے

ہاں تن پہ جدهر د مکھئے سو زخم سجے تھے

کھ خوف تھا چہرے پہنہ تشویش ذرائھی ہر ایک ادا مظہر تسلیم و رضا تھی ہرایک نگہ شاہد اقرار وفا تھی ہر جنبش لب منکر دستور جفا تھی پہلے تو بہت پیارہے ہر فرد کو دیکھا

پھر نام خدا کا لیا اور یوں ہوئے گویا

الحمد قریب آیا غم عشق کا ساحل الحمد که اب صبح شہادت ہوئی نازل بازی ہے بہت سخت میانِ حق و باطل وہ ظلم میں کامل ہیں تو ہم صبر میں کامل

بازی ہوئی انجام ،مبارک ہو عزیزو

باطل ہوا ناکام،مبارک ہو عزیزو

پھر صبح کی لو آئی رخ پاک پہ چکی اور ایک کرن مقل خونناک پہ چکی نیزے کی انی تھی خس و خاشاک پہ چکی شمشیر برہند تھی کہ افلاک پہ چکی

دم بھر کے لیے آئینہ رو ہو گیا صحرا خورشید جو ابھرا تو لہو ہو گیا صحرا

پر باندھے ہوئے حملے کوآئی صف اعدا تھا سامنے اک بندہ حق یکہ وتنہا ہر چند کہ ہراک تھا ادھرخون کا پیاسا یہ رعب کا عالم کہ کوئی پہل نہ کرتا

کی آنے میں تاخیر جولیلائے قضانے

خطبہ کیا ارشاد امام شہدا ء نے

فرمایا کہ کیوں دریج آزار ہو لوگو حق والوں سے کیوں برسر پیکار ہولوگو واللہ کہ مجرم ہو، گنہ گار ہو لوگو معلوم ہے کچھ کس کے طرف دار ہولوگو

کیوں آپ کے آقاؤں میں اور ہم میں شخی ہے معلوم ہے کس واسطے اس جال پیر بنی ہے سطوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو اورنگ نہ افسر نہ علم چاہیے ہم کو زر چاہیے ،نے مال ودرم چاہیے ہم کو جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو مرداری کی خواہش ہے، نہ شاہی کی ہوں ہے اکر فراہش ہے، نہ شاہی کی ہوں ہے اکر فراہش ہیں براہ میں براہ کی خواہش ہیں براہ میں براہ کی خواہش ہیں براہ میں براہ کی خواہش ہیں براہ میں براہ میں براہ کی خواہش ہیں براہ کی دولت ایمان ہمیں براہ کی دولت ایمان کی دولت ایمان ہمیں براہ کی دولت ایمان کی دولت کی دولت ایمان کی دولت کی د

طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلب گار باطل کے مقابل میں صدافت کے پرستار انساف کے نیکی کے مروت کے طرف دار ظالم کے مخالف ہیں تو بیکس کے مددگار

جوظلم پلعنت نہ کرے آپلعیں ہے جو جبر کا مکر نہیں ،وہ مکر دیں ہے

تا حشر زمانہ سمعیں مکار کے گا ہم عہد شکن ہو شمیں غدار کے گا جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کے گا جو بندہ حر ہے ہمیں ابرار کے گا

نام اونچا زمانے میں ہر انداز رہے گا

نیزے پہ بھی سر اپنا سر افراز رہے گا

کرختم سخن محو دعا ہوگئے شبیر پھر نعرہ زناں محو دعا ہو گئے شبیر قربان رہے صدق و صفا ہوگئے شبیر تحیموں میں تھا کہرام جدا ہوگئے شبیر

مرکب پہتن پاک تھا اور خاک پہ سرتھا اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا

ناقدین کا خیال ہے کہ فیض نے میر شیدا حباب کی فرمائش پر لکھا۔ ڈاکٹر ابوالخیر شفی فیض کے مرشے کو خلیق شعور کا حصه قر ارنہیں دیتے انھوں نے فیض کانام لیے بغیر لکھا ہے کہ :

"" اردو کے ایک بڑے شاعر نے جن کے فیض نے اردو

ادب کا چر چا بہت سے ملکوں میں عام کردیا ہے اپنے ایک مختر مجموعے میں فرائن کلام کا ایک حصہ بھی شامل کیا ہے اورایک مرشے کواس حصے میں شائع کرایا ہے۔ گویا بیمرشہ خصیت اور فن کا حصہ نہیں افریقہ کے میں شائع کرایا ہے۔ گویا بیمرشہ خصیت اور فن کا حصہ نہیں افریقہ کے لیے اپنی آئھوں سے غم کے چھال جھیلنے والے ایرانی طلبہ کامرشہ کھنے

والے شاعر کے لیے کر بلاعلامت نہ بن کی۔' 1.
میز بان حن رضوی نے فیض سے مرشہ لکھنے کا سب پوچھا تو فیض کا جواب یہ تھا :

"ایک تو موضوع ہی ایسا ہے کہ اس سے ہمار اتعلق بنا ہے،
ویسے بھی زیڈ۔ا ہے۔ بخاری ہمارے استاد بھی مرشہ لکھتے تھے، فر مائش
بھی ہوئی اور ہم نے مرشہ لکھا۔ کراچی میں کچھ ماحول اور فضا بھی میسر
آئی کے مرشہ لکھنے کی ترغیب پیدا ہوئی۔' 2

فیض نے دہ ساری باتیں کہددیں کہ جوان کی مرثیہ نگاری کامحرک بنیں۔ایک تو موضوع ہی ایسا ہے کہ اس سے ان کا اور تقریباً تمام ترقی پیند شعراء کا تعلق ہے۔ظلم وستم اور ساجی انصاف کے لیے انھیں ایک ایسے مثالی کردار کی ضرورت تھی، جوانسانیت کاعلم بردار ہو۔ متاز حسین نے ایک جگہ لکھا ہے:

''اب کرداروں کے ٹائپ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک حقیقت نگارصرف ای ٹائپ کے کرداروں کی مصوری سے حقیقت کو گرفت میں نہیں لاسکتا، جومرتی ہوئی حقیقت یا اپنے ماحول کا شکار ہو کررہ گئے ہیں۔ اس میں حقیقت کی تصویر موجود ہوتی ہے، لیکن وہ ادھوری ہے۔ پوری حقیقت کو پیش کرنے کے لیے ایسے ٹائپ کے کرداروں کو منتخب کرنا ضروری ہے، جو گولیوں سے گھائل ہو کر بھی انسانیت کا پرچماڑاتے جاتے ہیں۔'' 3

مندرجہ بالا اقتبال سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعروں اور قلم کاروں نے خود درخسین پر دستک دی تھی اور پھر ماحول اور فضا بھی میسر آئی ،فر مائش سے وقتی تحریک بھی ملی الیکن بغیر داخلی تحریک

\_ تبعره دْ اكْرُ الوالخيرَ شْقْ مشموله، "سرنينوا" ،مطبوعه ،فروري ، 1982 ،كرا جي ،ص16\_

ع انظر و ایو ، فیض احمد فیض ، جنگ فورم ، لا مور، میز بان حسن رضوی ، مشموله ٔ روز نامه ' جنگ' کراچی ، 18 فروری ، 1983 می 3-

<sup>2&#</sup>x27; نئے تقیدی کوشے ' متازحین مضمون' صورت معنیٰ ' یہ زاد کتاب گھر ، دہلی ، 1964

کے نیض نے مرثیہ نہ کہا ہوگا۔ اگر حصول تو اب کے خاطر مرثیہ لکھا ہوتا تو اتنی بوی عمر میں ان کے بہاں حمد ونعت وغیرہ کا ایک ذخیرہ موجود ہوتا۔

فیض نے بھی مسدس ہی کی ہیئت کواپنایا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ فیض نے لفطم کی تکنیک کی راہ میں بہت می منزلیں طے کی ہیں اور ٹی ہیئوں کو موثر بنایا ہے۔ فیض کے مرثیہ کا جائزہ ان کے اسلوب کے حوالے سے ہی لیا جاسکتا ہے۔ فیض ہاجی حقائق کے اظہار کی میں بھی فن کا رانہ حسن کو برقر ارر کھتے ہیں۔ انھوں نے جذبات کی مناسبت سے اظہار کی ساخت کو ہمیشہ پا بندر کھا ہے۔ اکثر فیض مقفیٰ بند سے شروع کر کے معریٰ معروں پرختم کرتے ہیں۔ داخلی معنویت بھی بھی خارجی تغیر کومسوس نہیں ہونے دیتی۔ ایجاز وانتصارے کام لینا ان کی عادت ہے۔ ان کے مر دھیے اور رنگ ملائم ہوتے ہیں۔ 'لے

فیض کے غم میں تلخی ، بے زاری یا پہپائی کے بجائے ایک طرح کی کیک ہے۔

"مروادي سينا" کي مثال ملاحظه هو \_

بالیں پہیں رات ڈھل رہی ہے یاشع بگھل رہی ہے پہلومیں کوئی چیز جل رہی ہے تم ہوکہ مری جال نکل رہی ہے

ایک دوسری نظم میں تنہائی رات کی شکل میں آتی ہے۔

رات یوں دل میں تری کھوئی ہوئی یادآئی جیسے و ریانے میں چیکے سے بہارآ جائے جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے بادئیم جیسے بیار کو بے وجہ قرار آجائے

یماں ہرمصرع میں ایک الگ تصویر ہے لیکن سلسل اور ربط ہے۔ فیض جب غم جاناں سے غم دوراں کی طرف آئے تو انقلا بی مضامین میں بھی وہی در دمندی کے تاثر ات پیدا کردیے۔ ان کی انقلا بی شاعری خطیبانہ لہجہ کی شاعری سے زیادہ پر تا خیر ثابت ہوئی۔

فیض کے یہاں تنہائی ایک بنیادی جذبہ ہے۔بیان کا زخم بھی ہےاورم ہم بھی۔

فیض کی حزنی نظموں میں بھی تنہائی کا احساس ہے۔ محمد رضا کاظمی لکھتے ہیں: ''فیض کے ذہن میں مرثیہ کا ایک رجائی تصور اجا گر ہور ہا

تفا-''1

اور فیض نے ایک اہم تجربہ کیا جوان کے مرشے ع "رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلاہے" میں موجود ہے۔

مرشہ ایک بیانی صنف ہے جوتسلسل اور اندرونی تغییر کے لحاظ سے اظہار چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہوکہ مضمون کے چھلنے سے بندش کی چستی ہستی میں بدل جائے فیض کے مرشے میں صرف ایک بند قابل تعریف ہے۔

پھر صبح کی لو آئی رخ پاک پہ چکی اور ایک کرن مقل خونناک پہ چکی نیزے کی انی تھی خس و خاشاک پہ چکی شمشیر برہند تھی کہ افلاک پہ چکی

دم مجر کے لیے آئد رو ہو گیا صحرا خورشید جو امجرا تو لہوہو گیا صحرا

اس مرشیے (مرشیرُ امام) کے علاوہ فیض نے کوئی با قاعدہ مرثیہ نہیں لکھا۔ اگر وہ اس طرف با قاعدہ توجہ کرتے تو بلاشبہ وہ ایک اچھے مرثیہ نگار ہوتے۔ پروفیسر عقیل رضوی نے لکھاہے:

'' چونکہ فلسفہ کر بلا اورغم حسین کو انھوں نے تہذیبی تجذیب کی وہ نئی کے ساتھ اپنایا، اس لیے ان کی کچھ نظموں کی فضا میں بھی مرشیت کی وہ نئی صورت پیدا ہوگئی، جسے حجے معنوں میں جدید مریفے کا معروضی رخ کہنا چاہیے کہ مریفے میں جدید رنگ اپنی مصروفیت سے زیادہ کا میاب ہے کیونکہ وہ ساج کے دلوں کی آواز بنتا ہے، جس میں او پری فضا بہت کم ہے۔ فیض نے جس طرح کر بلا اور اس کے خم مشترک کو اپنے اشعار اور مصرعے اور اشعار بڑے بڑے بیانیہ مصرعوں میں جدب کیا ہے۔ وہ مصرعے اور اشعار بڑے بڑے بیانیہ

لى ''جديداردومرثيه''،محدرضا كاظمى، 184\_

مرشوں پر بھاری ہیں، جن میں احساس کی زیایں لہریں ( Under مرشوں پر بھاری ہیں، جن میں احساس کی زیایں لہریں ( Currents ) چلتی رہتی ہیں۔ جن میں شور وشغب نہیں گر جنھیں محسوں کر کے محسین کی شدت احساسات پر چھانے لگتی ہے۔'' 1

فیض کی نظموں کے عنوانات ہے بھی واقعہ کر بلا کے اثرات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ان کے یہاں اس مرکزی حوالے کا اثر نظموں میں بالخصوص ملتا ہے اور غزلوں میں میں حوالے نہ کے برابر ہیں۔ ان کی نظم'' آج بازار میں پا بجولاں چلو''ای نوعیت کی ہے۔ اس نظم کی بنیادی کیفیت ہے گناہی اور حق کے لیے قربانی ہے فیض کی پیظم'' آج بازار میں پا بجولاں چلو''جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے ، کیا اس میں امام زین العابدین کی وہ صورت نظر بہیں آتی ، جب انھیں بازار کوفہ وشام میں پیدل یا ہزنجر گھمایا گیا۔

آج بازار میں پا بجولاں چلو خاک برسر چلو ،خوں بداماں چلو حاکم شہر بھی مجمع عام بھی تیرا الزام بھی سنگ دشام بھی صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی دستِ قاتل کے شایاں رہا کون ہے

ر خت دل باند هالو، دل فگار چلو (دست تدسنگ)

ڈاکٹر عقیل رضوی کا خیال ہے۔ ''مر شیوں کا ساجی ارتقااب ای صورت میں ہور ہا ہے، جس میں علیت ہے اور بین الاقو امیت بھی۔ اور شاید یہی شعری اور تہذی تجذیب آئ کی مرشیت کا عروج بنتی ہے۔ اس رنگ میں نظمیں بھی کھی جارہی ہیں اور غزلوں کے اشعار بھی اور طویل مر ہے بھی جو بیانیہ کے ساتھ ساتھ فکری اور محسوساتی طریقوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔''

''غبارایام'' کی ایک نظم'' شامغربت'' کے عنوان سے ہے۔ 1۔''مرہے کی عاجبات''عقبل رضوی ہی 98-99۔ دشت میں سوختہ سامانوں پردات آئی ہے غم کے سنسان بیابانوں پردات آئی ہے نور عرفان کے دیوانوں پردات آئی ہے بیت شمیر پہ غربت میں گھٹا چھائی ہے درو سا درو ہے تنہائی کی تنہائی ہے الکی تنہائی کہ بیار نہیں دیکھے جاتے الکی تنہائی کہ بیار نہیں دیکھے جاتے درو سے درو کے مار نہیں دور سے درو سے

(شامغربت)

ہلال نقوی کا خیال ہے کہ' فیض کا دھیما اور سلگتا ہوا نرم لہجہ شاید مرشیے سے زیادہ موز کے لیے موز وں ہے۔ مرشیہ جس وسعت خیال کا پھیلا و اور ایک نظمیہ تو انائی کا متقاضی ہے، وہ فیض کے خن میں نہیں۔ اس کے برعس سوز خوانی کے لیے کھی جانے والی تخلیق جس اختصار سے ایک کا میا بہ تخلیق بن کتی ہے وہ ان کے یہاں موجود ہے۔'' یہ اختصار سے ایک کا میا بہ تخلیق بن کتی ہے وہ ان کے یہاں موجود ہے۔'' یہ

ہلال نقوی باصلاحیت مرثیہ نگار ہیں، لیکن شایدان کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ مرشیے کی ہیئت میں تبدیلی ہو عقی ہو اس اور شاید کچھا لیے مرشیے ہیں تھی لکھے جاسکتے ہیں۔ عقیل رضوی ''مرشیے کی ساجیات'' میں صفحہ ۱۰ پر لکھتے ہیں: ''اگر چہمرشیہ بیانیہ ہوکر محسوسات میں سمٹے گاتو فیض کا بیدنگ اور طرز اسے نیاد استدد کھائے گا۔''

سردارجعفری (1912-)

یہ عجیب اتفاق ہے کہ جوش جمیل،آل رضاوغیرہ نے غز لوں اور نظموں کے بعد مرثیہ گوئی کے میدان میں قدم رکھااور کامیاب مرشیے کھے۔ سردار جعفری نے پہلے مرثیہ گوئی شروع کی (جبیبا کہ انھوں نے'' لکھنو کی پانچے راتیں''میں تحریر کیا ہے ) اور بعد میں نظموں پر

<sup>1. &</sup>quot;بيسوس صدى اورجديدمرثيه"، ملال نفوى م ٢42\_

طبع آزمائی کی اور مرشے کو اپنے پیغام کا ذریعین بنایا۔ان کے مرشیے ترتی پند تحریک سے پہلے کے ہیں، جب ان کے شعری بہاؤمیں میٹ علگی نہیں تھی اوران کے نظریات کا اس پر پرتو نہیں پڑا تھا۔اگروہ اپنی مرشیہ گوئی کا سفر جاری رکھتے تو اس کا امکان تھا کہ ان کی نظموں کے ساتھ ساتھ مرشیہ کو بھی تنقیدی سطح پر لایا جاتا۔

بہر حال ان کی تحریروں ہے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے تین چارمر ہے لکھے

<u>-:قة</u>

(1) آتا ہے کون شمع امامت لیے ہوئے

(2) آتا ہے ابن فاتح خیبر جلال میں

(3) اے بلبل ریاض بیانغمہ بارہو

سردارجعفری کابیان ہے کہ اس میں ان کی زبان تثبیہ،استعارے،ترتیب ہر چیز انیس کی تھی،میراا پنا کچھنبیس تھا۔سردارجعفری کے مرقیوں میں انیس کے مرھے کی فضا اکثر مقامات پرنظر آتی ہے \_

نینب کے دونوں لال تھے خوش کو ہسارے قاسم تھے باغ باغ گلوں کے نکھار سے اکبر نہال مستی میں سرو بہار سے عباس کی لڑی ہوئی آ تکھیں کچھار سے ساحل جو کر رہا تھا اشارہ حسین کو موجوں نے ہاتھ اٹھا کے پکاراحسین کو موجوں نے ہاتھ اٹھا کے پکاراحسین کو

## (ج) آزادی کے بعد ہندوستان میں مرثیہ گوئی

1947 میں ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوگیا۔ آزادی کے بعد مرشہ گوشعرانے سیاسی انتشار ہقسیم وطن کے اثر ات، معاشی و معاشرتی رجحانات کو اپناموضوع بنایا۔ جوش کے دور میں مرشیہ جنگ آزادی اوراس وقت کے سابی مسائل کو پیش کرتا تھا۔ آزادی کے بعد کے مرشیوں میں ہجرت کے کرب کو دیکھا جاسکتا ہے۔ مرشیہ نے تقریباً ہرتح یک کا ساتھ دیا۔ اگر چہوش ہمیں آل رضااور سیم امر وہوی کی مرشیہ نگاری کا ذریس دور آزادی کے بعد کا ہے۔ ہمران شعراء کی مرشیہ گوئی کا ذکر پچھلے باب میں کیا جاچکا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی مرشیہ نگاری کا آغاز 1947 سے پہلے ہو چکا تھا۔ آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی مرشیہ لگاری کا الگ الگ جائزہ لینے کی روش عام ہے۔ اس لیے یہاں ہندوستان کی مرشیہ گوئی کا ذکر الگ الگ کیا جائزہ لینے کی روش عام ہے۔ اس لیے یہاں ہندوستان کی مرشیہ لگاری اور گوئی کا ذکر الگ الگ کیا جائزہ لینے کی روش عام ہے۔ اس لیے یہاں ہندوستان کی مرشیہ نگاری اور یا کستان کی مرشیہ نگاری کے بنیادی محرشیہ نگاری اور

آزادی کے بعد ہندوستان کے چوٹی کے شعراء ترک وطن کرکے پاکستان چلے گئے۔اس کے علاوہ ہندوستان میں اردوزبان کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی،اس سے ہر شخص واقف ہے۔مرثیہ نگاری سے کسی بھی طرح حصول دولت کی امید نہیں،صرف حصول ثواب اور سامعین کی دادمرثیہ نگاروں کے جھے میں آتی ہے۔اس کے علاوہ ہندوستان میں مولو یوں کی تحریک بھی مرشیے کے حق میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔بقول عقیل رضوی:

"ایک طرف تو ایسے مرشیوں کو" مسدس کے تحقیراً میزنام
سے یاد کیا گیا۔ گو یا بیمر شیے نہیں ہیں بظلمیں ہیں اور دوسری طرف خود
اپنے قبیل کے لیے نئے نئے خطابات گڑھے اور مشتہر کیا کہ عوام کی
طرف سے یہ خطاب انھیں عطا ہوئے ہیں۔ ان خطاب میں" اہل
بیت" یا علاء کا اضافہ کر کے خود کو ذکر حسین سے وابستہ کر لیتے ۔ کوئی نہ
جانتا کہ یہ القاب کہاں ہے آتے ہیں اس طرح عوام میں اپنے علم کا
سکہ بٹھا کرمر شہدگوئی کو دیس نکالا دیا جانے لگا۔" 1

ان وجوہات کی بناء پر ہندوستان میں مرشہ گوئی کارواج اس طرح نہ ہوسکا، جس طرح پاکستان میں ہوا۔ وہاں علامہ رشید ترابی جیسے علماء نے اپنی تقریروں کے ذریعہ مرشہ دگاری کوایک موضوعاتی رجحان دیا اور مرشیے کے عشرے قائم کرکے مرشہ گوئی کی روایت کو قائم کیا۔ پاکستان میں مرشیہ گوئی کا ذکر اسکلے باب میں کیا جائے گا۔ یہاں ہم ہندوستان کی مرشیہ نگاری کا جائز ہلیں گے۔

جوش کے بعد رزم ردولوی نے مرشوں کو موضوعاتی انداز دیا۔اس دور ہیں قدیم انداز کی مرشہ گوئی کے سلسلے میں خصوصی طور پر باقر امانت خانی، ناصر زید پوری، مہذب کھنوی اور ذوالقدر جو نپوری کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ پھھالیے شعراء بھی ہیں جو مضامین واظہار خیال میں بڑی حد تک روایتی انداز کے پیرو ہیں۔ لیکن جدید طرز اور جدید فکر کی جھلک بھی کی خیال میں بڑی حد تک روایتی انداز کے پیرو ہیں۔ لیکن جدید طرز اور جدید فکر کی جھلک بھی کی نہ کسی انداز میں ان کے بیمال نظر آتی ہے۔ آج کا مرشیہ موجودہ مسائل کو پیش کردہا ہے۔ مرشیہ نگار کر بلا کے کرداروں کو نظیر بنا کر کوامی زندگی میں صبر وضبط ،امن وآشی، عزم وشیاعت بیدا کرنے کی کوشش کردہا ہے۔ آج کے سائنسی اور شعتی دور میں علم کے ساتھ کل پر زور دیا جار ہا ہے۔ مرشیہ گوشعرانے وقت کے تقاضے کے تحت صاب اور شخرک موضوعات کی نہیش کش میں علمی اور منطقی مباحث سے کام لیا ہے۔ اس کے ساتھ وقت کی کی کود کھتے ہوئے مرشیہ اختصار کے ساتھ موثر مواد فر اہم کررہا ہے۔

<sup>1&#</sup>x27; مرشے کی اجیات ' عقبل رضوی می 56-57-

مندوستان میس مختلف شهرول، دیبهاتول اور قصبول مین مرثیه لکھنے والول کی تعداد کا پید لگانا کوئی آسان کامنهیں لیکن جوشهرت یافته ہیں، ان کے اسائے گرامی اس طرح ہیں: ڈاکٹر وحید اختر، مہدی نظمی نہتونی لال وحشی، احسن رضوی وا ناپوری، پیام اعظی، ناشرنقوی وغیرہ۔

اس دور میں عناصر مرشہ کی پابندی ہے ہے کر فکر وفلفہ پر زور دیا گیا ہے۔ رزمیہ عناصر گھوڑ ہاور تلوار کی تعریفوں اور دست بدست جنگ کے بجائے جہاؤنس پر زور دیا گیا ہے۔ منظر نگاری اور مضامین کے بدلے معاشرتی اصلاح کا پہلونمایاں ہے۔ مرھیے کے ذریعہ انسانیت کی تعمیر کا مقصد ہونے کے باعث مافو تی الفطرت عناصر کا فقدان ہے۔ تہذیب اور معاشرت کی عکائی بھی کم ہے۔ ایسے شعراء بھی ہیں جن کے یہاں روایت کا انداز بھی ہا ورجد یدموضوعات بھی ۔ ان شعراء میں وحیداختر کا نام لیا جاسکتا ہے۔ پروفیسر عقیل رضوی کاخیال ہے:

''ہندوستان میں جدیدم ہے کی مثال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے جدیدم ہے جو واقعی جدید ہوں اور جنھیں ادبی تقدیق اور حیثیت بھی حاصل ہو، صرف و حید اختر نے چھ سات مرہے کہ بیں اور دوسری کوشش مہدی نظمی کی ہے جن کا مجموعہ'' مظلوم کر بلا'' کے نام سے جون 1986 میں شائع ہوا۔'' 1۔

مهدی نظمی (1923-1987)

ان کا اصلی نام سیداین الحسین تھا اور ادبی دنیا آھیں مہدی نظمی کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے بارے میں مہدی نظمی کا بیان اس طرح ہے:

''23اپریل 1923 کوکھٹوکی ایک بستی''جوہری محلّہ''کے ایک چھوٹے سے گھرانے میں پیدا ہوا۔جس کے درود بوار پرعربی کا

<sup>1.</sup> مهدي نظمي فن اور شخصيت ' ،مرتبه ناشر نفوى ،ص 23 \_\_

سبزه اگر ما تق اورمفاسی کی بہار آئی ہوئی تھی۔میرے دادا شاعر تھے نام تھا سیّد فرزند حسین فاخر۔میرے دالد شاعر تھے ان کا نام تھا سیّد اولا دحسین عرف للن صاحب شاعر،میری دالدہ بھی گھتی پڑھتی تھیں، ان کا نام تھا رضیہ بیگم۔ ان کی ایک تالیف بہت مشہور ہے" تذکرة الصحابیات۔'1

غازی آباد میں انتقال فرمایا۔ان کے مراثی کے مجموعوں میں "مظلوم کربلا" جلد اوّل دووتم اور" نذراہل بیت" اہم ہیں۔

مہدی نظمی کے مراثی میں جدید سائل کا بیان بھی ہے اور رواتی انداز بھی گھوڑے اور آلموار وغیرہ کی تعریف، رخصت، رجز، سرایا وغیرہ کا ذکر بڑی حد تک رواتی اندازے کرتے ہیں۔ چند مثالیس ملاحظہ ہوں۔ رجز سے بیان ہے

فاظمہ کے خون کی عصمت جملے خول میں ہے مصطفیٰ کی برکت ورحت ہمارے خول میں ہے مقطفٰ کی برکت ورحت ہمارے خول میں ہے مرفضٰ کی شوکت وشمت ہمارے خول میں ہے مرفضٰ کی شوکت وشمت ہمارے خول میں ہم نے کب پرواہ کی راہ حق میں زندگی کی ہم نے کب پرواہ کی ہم نے کب پرواہ کی ہم نے کب پرواہ کی ہم نے دیکھی ہے لڑائی قاسم نوشاہ کی

تلوار کی تعریف بھی ہے لیکن نے اسلوب کے ساتھ اپناالگ لطف رکھتی ہے ۔

## تلواركى تعريف:

آ تکھ کا پردہ اٹھا اے شمر بد اطوار دیکھ دھاکتھی جس کی ابوطالب کی دہ تکوارد کھے بدر میں چکی تھی جو وہ تینج جو ہر دار دیکھ جو میں دیکھ تھی جو وہ تینج جو ہر دار دیکھ نغمہ شمشیر حق ہے بندگی کا ساز ہے تنظمہ شمشیر حق ہے بندگی کا ساز ہے تینج کی جھنکار میں تکبیر کی آواز ہے فوج اشقیاء میں بھگدڑ کی منظر شی کانمونہ بھی دیکھئے ہے۔

<sup>1&#</sup>x27; مهدی ظمی فن اور شخصیت' مرتبه ناشر نقوی م 23 -

فوج میں بھگدڑ پڑی تھی، صف بصف تھا اختثار اُڑر ہے تھے ہوت ابن سعد کے مثلِ غبار شمر وخو کی ڈھونڈ ھتے تھے ہرطرف راہ فرار خوف سے لرزاں تھا لشکر کیا پیادہ کیا سوار یوں ہوئے لیپا کہ دم سینے سے لب پر آگئے شہر ہوفہ کی فصیلوں سے عدد مکرا گئے

ظاہرہے کہ روایتی اجزاء ہیں جن کو نے مرثیہ نگار کی نہ کی روپ میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں وہ بات کہاں جوانیس اوران کے دبستان کے دوسر بے لوگوں کے یہاں ہے۔ جنگ کے مناظر میں مہدی نظمی کوئی خاص کا میا بی حاصل نہیں کر سکے، لیکن مصائب کے بیان میں انھیں خاطر خواہ کا میا بی حاصل ہوئی ہے۔

تھوری کھاتے ہوئے آئے جل بیٹے کے پاں نخم تن بضعف نظر،دل بیں الم، سینے میں یاس نفس سرور ،مطمئن ماحول کا منظر اداس عالم حسرت میں بھی باقی رہے ہوش وحواس

کوئی بھی امکال نہیں اب درد میں تخفیف کا پورا اندازہ ہے شہ کو زخم کی تکلیف کا

کھنٹے کی زخم پسرسے باپ نے نوکِ سناں اس طرف نیزہ ادھرنگی علی اکبڑ کی جاں سرجھکا کرکی سمر بالیں پہسرور نے فغال لاش کو تنہا اٹھائے کس طرح یہ ناگواں

متب ولبند سینے سے لگا کر لے چلے رحل دستِ صبر پر قرآں اٹھا کر لے چلے

ان کے مراثی کا خاص وصف ان کے موضوعات ہیں۔ وہ کسی ایک موضوع کو مرشے کے طرف میں کھیانے میں کا میاب ہوجاتے ہیں۔ مثلاً جناب حرکے حال کا مرثیہ ہے تو محنت اور دولت کی مشکش کو مرشے کے چہرے میں جگد دی ہے اور اسے مصائب سے مربوط کر دیا ہے۔ معاشرتی اور شیاسی موضوعات کو بھی انھوں نے اپنے مرشے کا موضوع بنایا ہے۔ دوسرے مراثی میں انھول نے میں ہجرت، تیخ، وفا اور ذوا لفقار وغیرہ پرطبع آزمائی کی دوسرے مراثی میں انھول نے میں ہجرت، تیخ، وفا اور ذوا لفقار وغیرہ پرطبع آزمائی کی

يروفيسر عقبل رضوي "مرشي كى اجيات "مين ص 134 پر لکھتے ہيں:

'' مہدی نظمی کے پاس کلا کی مرثیوں کی روایت بھی ہے اور تجر بوں کی خواہش بھی اس لیے ان مرثیوں میں فکری شاعری کے اجھے نمونے ملتے ہیں۔''

چندمثالیس دیکھئے۔ یہاں ایک لفظ ''غم'' کو لے کر کس طرح فکری تاسف پیدا کردیتے ہیں ۔
غم کی اک صورت ہے جنگل کی ہوالوکا گئے غم کی اک صورت ہے ہو کھ طلّ میں کا ٹا گئے
غم کی اک صورت ہے جنگل کی ہوالوکا گئے غم کی اک صورت ہے ہو کھ طلّ میں کا ٹا گئے
غم کی اک صورت ہے انصار وفا کی شنگی
تشنگی کی آخری حد کر بلاکی تشنگی

غم کی اک صورت سفر کرب و بلا سے شام تک غم کی اک صورت چیجا شکوں کی آنکھوں میں گھنگ غم کی اک صورت لب گوش سکیند کی تپک غم کی اک صورت سب گوش سکیند کی تپک غم کی اک صورت ، کمریر تازیانوں کی جلن

م بی ال صورت، مربرتازیابوں کی جن بازوئے اہل حرم میں ریسمانوں کی جلن

دوسری جگہ جنگ کوموضوع قرار دیا ہے اور اس کے اسباب علل اور نتائج کا ذکر کرتے ہوئے اصلاح معاشرہ کی کوشش کرتے ہیں

کر بلاظلم و جَفا کی مملکت ہے جنگ تھی حریت دیمن غرور تمکنت ہے جنگ تھی حق کی باغی اور سرکش سلطنت ہے جنگ تھی پیکروں سے جنگ کھی اور سرکش سلطنت ہے جنگ تھی

جب کوئی خلقت کا وشمن فوج لے کرآئے گا پاسباں تخلیق کا سینہ سپر ہو جائے گا

عقیل رضوی کا خیال ہے:

'' مہدی نظمی کے مرثیوں میں عالمی بچینی ساجی انتشار، ہتھیاروں کی دوڑ میں ایک دوسرے پرسبقت لے جانے اور زمیں کو چھوڑ کرآ سانوں اورستاروں کی لڑائیاں، غرض کہ تمام باتوں کے نتائج اورا ٹرات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو بے ساج کانیا خون اور کرہ ارض کی تباہ کاریوں کے عالمی خوف کی انٹرنیشنل ذہنی اور ساجی پراگندگی کا اندازہ کرنے کی کوشش ہے...ان کی چیمن مایوی کی طرف نہیں لے جاتی کہ مرشے کا تقیم اور پیک اپ روحانی ارتقاء کی بشارت دے کرنفس مطمئنہ کی طاقت کو ابھار تا ہے۔ 1

وحيداختر (1935-1996)

علی گڑھ مسلم یونیورٹی کے شعبۂ فلفہ کے سابق پروفیسر وحید اختر کے مراثی کا مجموعہ'' کر بلاتا کر بلا''1990 میں شائع ہوا۔اس مجموعہ میں ان کے آٹھ مرشیے شامل ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے:

1- چادرتطهیر---مریم ہے بھی سوا ہے فضیلت بنول کی--( در حال سیّدۃ النساء العالمین حفرت فاطمہز ہڑا)

2- قلعه کشاء --- قلع تقیر کیے دست ہوس کاری نے -- (در حال مولائے کا کا کنات اسداللہ الغالب علی این ابی طالب)

3-شہید عطش --- بری نہیں نغموں کی گھٹا کیں گی دن ہے-- (درحال علی اصغرٌ) 4-علمدارامن --- اے ساقی حیات مسیحائے کا ئنات -- (درحال ابوالفصل العماس)

5-سالار قافلهٔ شوق--- ہے قافلهٔ جراُت رفتار سفر میں-- ( در حال سیّد الشہد اء حسینّ ابن علیّ )

6-تینج زبانِ زینب---رات میرتل کے چراغوں پہ بہت بھاری ہے--(ورحال ثانی زہراز ینب کبریٰ بنت علی )

7-شہادت نطق--- یارب مری زبان کو جراُت بیاں کی دے-- ( درحال شبیہ پیمبر علی اکبڑ ابن الحسینؑ )

8 - كربلا اے كربلا --- كربلا! اے كربلا! اے كربلا! اے كربلا! -- (ورحال

مظلومان شهادت)

1. 'مرشے کی ساجیات' 'عقبل رضوی م' 135\_

ہلال نقوى كايك خط كے جواب ميں وحيد اخر كھتے ہيں:

'' بحیین میں ذاکری کرتا تھا اور مذہبی کتب کا مطالعہ کرتا تھا۔ پھر شاعری کی دوسری اصاف کی طرف برسوں توجہ رہی۔ پہلا مرثیہ لکھنے کی تحریک ایک ہنمشق استادخن کے اس ارشاد سے ہوئی کہ موجودہ دور میں مرثیہ میں کس طرح کا اضافہ کرنا اور نیارنگ پیدا کرنا ممکن ہے۔ اس بات کے دودن کے اندر پہلا مرثیہ کہہ کرمجلس میں بڑھا۔ دوسرا محرک یہ خیال ہوا کہ قدیم اور متروک اصافہ خصوصاً مرشیے میں اس بات کی تخیاتش ہے کہ اسے حالات حاضرہ کی مناسبت مرشیے میں اس بات کی تخیاتش ہے کہ اسے حالات حاضرہ کی مناسبت سے نیارنگ و آ ہمک دیا جائے۔ پہلا مرثیہ بجین میں لکھا تھا جوضائع ہوگیا۔ 1961 ہے۔ بہلا مرثیہ بجین میں لکھا تھا جوضائع

( مکتوب مرقومہ 24 جولائی 1980، شعبۂ فلفہ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ)

وحید اختر کے اس قول سے پند چلتا ہے کہ انھوں نے 1980 تک 13 مرشے

کھے۔ڈاکٹر سیّد طاہر حسین کاظمی نے '' اردومر ثیبہ انیس کے بعد'' میں کھا ہے کہ انھوں نے

تقریباً 16 مرشے کہے ہیں۔ 1 جومرشے '' کر بلاتا کر بلا' میں شامل نہیں ہیں ان کے مطلع
اس طرح ہیں :

1- پھرائے قلم قدرت اظہاررواں ہو--(مدیئے سے سفراوروا پی) 2- باعثِ خلقت کل عالمیان ہیں احمد--(حضرت مسلم بن عقیل کے حال پر) 3- شب شہادت اہل نجات ہے بیدار--(حضرت قاسم کے حال میں) 4- صحبتیں تھامتی ہیں دامن بیار کہاں (پہلا حصہ) -- (امام زین العابدی کے حال میں)

5 صحبتیں تھامتی ہیں دامن بیار کہاں (دوسراحصہ) -- (ایصاً) 6 - بند ہے قل درساقی صہبائے ولا -- (روز عاشورہ شہادت امام مسینًّ)

1 "اردومر شدانیس کے بعد"،سیدطاہر حسین کاظی می 255۔

7- لے کرعلم شعاعوں کے جب آفاب اٹھا-- (حضرت عباس کے حال میں) 8- کس قیامت کی گھڑی بعد شہیداں آئی -- (بحوالہ ہلال نقوی) اس طرح دحیداختر کے مرثیوں کی تعداد 16 تک پہنچتی ہے۔

وحیداختر نے شاعری کی ابتدا ،عزائیہ شاعری سے کی سالوں تک بیسلیہ منقطع بھی رہا۔ پھر جدید شاعری میں اپنا نام اور مقام پیدا کرنے کے بعد انھوں نے دوبارہ مرشے کیجے۔ انھوں نے اپنے تمام مرشجے اس دور میں لکھے جب جدید شاعری کا دور آچکا تھا اور ترقی پیند شاعری ماند پڑچک تھی ۔ اس لیے ان کے مراثی میں قدیم اور جدید طرز کا احساس ہوتا ہے۔ انھوں نے رہائت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وہ فکری حزن کے قائل نہیں ۔ ''کر بلاتا کر بلا'' کے پیش گفتار میں لکھتے ہیں :

''مرثیها پنانوی معنی کے لحاظ سے اگر رہا کے مقصد کو پورا نہیں کرتا اور محض چند واقعات کا بیان یا انقلا بی نعرے تک محدود رہتا ہے تو اسے مشکل سے مرثیہ کہا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے میں جوش یا مجم کے مرثیوں کو مرثیہ نہیں سمجھتا۔'' 1

وحیداختر نے مرشے کوائ دور کے مسائل سے جوڑا ضرور ہے، لیکن ان کے مرشے سیائی نہیں، ان کے مرشیوں کی فضا تاریخی ہے۔ ان تاریخی واقعات کے سہارے سے یا ان واقعات کو جنسیں تاریخ کا درجہ دے دیا گیا ہے، اپنے مرشیوں میں ڈرامائی انداز سے پیش کیا ہے۔ ان کا پہلا مرشیہ '' چا در آھیے تطہیر وآئی مبللہ کے حوالے سے اس چا در کو کا نئات کے لیے مادری محبت کا سامیہ بنادیا ہے۔

بیانیہ تکنیک کا استعال اور فوق الفطرت عضر کی شمولیت انھیں قدیم مراثی سے قریب کرتی ہے۔ وقت پر گہری نظر کی وجہ سے ان کے مراثی عوام کے جدید مسائل سے بھی جڑ جاتے ہیں۔ اسی مرشے کی دوسری علامت'' تھگی'' ہے۔ یہ بقول ان کے خاندانِ عصمت کی باشرف دنیا کومحنت کشعوام سے جوڑتی ہے۔

<sup>1. &</sup>quot;كربلاتاكربلا"، وحيداختر ، ص17\_

چکی ہے فاطمہ کی کہ ہے گردشِ زماں ہےاس کا ایک پاٹ زمیں ایک آسال
ہیں اس کے ساتھ رقص میں مہر وستارگاں آٹا ہے اس کا نور تو دانہ ہے کہکشاں
پاٹوں ہے اس کے نور کے دھارے نکلتے ہیں
پچھلے پہراندھیرے میں تارے نکلتے ہیں

چکی کے ساتھ چاتا ہے دنیا کا انتظام بچوں کو دودھ ملتا ہے، مسکینوں کو طعام ایماں کو زور ملتا ہے اسلام کو قیام چاتا ہے اس سے دین کے میخانے کا نظام

اس کا فشردہ ساقی کوٹر کا جام ہے اس کے لیوں پہ ختم رسل کا پیام ہے

اس مرثیہ میں کئی تلمیحات ہیں لیکن جا درکوا ہمیت حاصل ہے۔

کس کی ثنا میں آی تطہیر آئی ہے رحمت کا ابر بن کے رداکس کی چھائی ہے کس کی نقاب نور کی جلوہ نمائی ہے فتح مبللہ نے قتم کس کی کھائی ہے کس کے قدم سے صفیف نساء باشرف ہوئی در نجف ہوئی در نجف ہوئی

جدیدمر شدنگاروں نے افرادمر شدکی معجزاتی طاقت وکیفیت کونظراندازکردیا ہے، کیکن وحیداخر نے جہاں افراد مرشد کے کردار کو تاریخ کے آئینے میں پیش کیا ہے، وہاں انھیں بشری خصوصیات کا حامل دکھا کرقد یم وجدیدرنگ ہے ہم آ جنگ کیا ہے۔

حق کا غرور خدمتِ خیرالوری میں تھا فربت کا عیش دیدِ حبیب خدا میں تھا فتح مبیں کا وعدہ نبی کی دعا میں تھا لطن جہاد زندگی مصطفیٰ میں تھا

ہر جنگ اب تو مال ننیمت کی جنگ ہے طاقت کی ،اقتدار کی ،دولت کی جنگ ہے

دوسری طرف انھوں نے امام کے رجزیہ بیان میں بیانداز اختیار کیا ہے۔
ہم رات کو دیں تھم تو سورج نکل آئے ہم ماریں جو ٹھوکر ابھی دریا اہل آئے
ہم تینج اٹھا لیس تو تمھاری اجل آئے ہم جب بھی کہیں تظم جہاں میں خلل آئے

مخار ارادے کے بیں مجبور نہیں ہیں کیا تم ہو خدائی سے بھی مجبور نہیں ہیں

مندرجہ بالا بندسے ثابت ہے کہ انھوں نے مرشے کے کرداروں کو نہ صرف بشری حیثیت سے پیش کیا ہے اور نہ ہی مصائب کی غرض سے مجبور و بیکس دکھایا ہے ۔ ظاہر ہے کہ شہاوت امام حسین کا مقدرتھی ، مگر اس شہادت کو انھوں نے شعوری طور پر قبول کیا تھا۔ قدیم مرشیوں پر بیاعتراض کہ ایک طرف امام حسین کے صبر کی تحریف کی جاتی ہے اور دوسری طرف انھیں روتا دھوتا دکھا کران کی تو ہین کی جاتی ہے۔ یہ اعتراض بین کی اس صورت پر صادت آتا ہے جہال حفظ مراتب کا خیال کے بغیر مرشے کو مبکی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

وحیداخترنے ایک مرشے میں شام غریباں ہے متعلق کچھ بند لکھے ہیں۔ سوز وگداز، شدت احساس اور فکر وفن کے اعتبار سے اپنی انفرادیت کانمونہ ہیں۔ اس موقع کی منظرکشی میں علامہ جمیل مظہری کے مرشے'' شام ،غریباں'' کی یا د تازہ ہو جاتی ہے ہے

چھپ گیا مہر، گھنی ہو گئی آلام کی شام چیکا نیزے کی بلندی پہ سرِ شاہِ انام چادریں چھتی ہیں، گھر جلتا ہے، لٹتے ہیں خیام عورتوں بچوں کے رونے سے پڑا ہے کہرام روکنے والا نہیں کوئی ستم گاروں کو

پرسہ بھی دیتانہیں ہے کوئی غم خواروں کو

ہونکتا وشت وہ لاشوں کا ڈراؤنا جنگل وہ سیہ رات وہ آلام کے کالے بادل چاند پڑمردہ لہو رنگ ستاروں کا کنول سریچھت گھر کی نہ سایہ نہ ردائے آنچل

یبیال خیمهٔ آلام میں گھبراتی ہیں کوئی پتا بھی کھڑکتا ہے تو ڈر جاتی ہیں

زخم چھتے تھے سکتی تھی زمین مقل کو مینوں کے تھاور نیزوں کو ٹے ہوئے کھل طبل و قرنا کی صدائیں تھیں نہ آواز وال کھرتے تھے غول درندوں کے پرندوں کے دل

دشت میں لاش امام شہداء تنہا تھی خیمهٔ سوختہ میں آل عبا تنہا تھی

سراپا نگاری میں بھی اپنی انفرادیت کو قائم رکھا ہے۔ایک طرف امام حسین کے سرکا نقشہ کھنچا ہے، جواسیروں کے ساتھ ساتھ نیزے پر بلند بازار کوفیہ وشام میں لے جایا گیا۔تو دوسری طرف درباریزیدی نقشه کشی اس طرح کی ہے۔

ابرو ہلال ، ماتھا فلک، آکھیں ماہتاب بنی بلند، گوش ہیں گل، ہونٹ ہیں خوش آب واللیل زفیس ، چرہ ہے والفجر کی کتاب رخسار لالہ رنگ ، ذقن وستهُ گلاب

چینوں سے خوں کے ریش مطہر خضاب ہے

گردن ہے یا کہ شاخ گل آفاب ہے

چبر نولاد کے بیں ماتھ بیں زنجیروں کے پاؤں نیزوں کے بیں ہاتھ بیں شمشیروں کے چہر نے اول کے بیں ہاتھ بیں شمشیروں کے چہر میروں کے چہر میروں کے جہر بیروں کے جہر کے جہر کے جہر کے جہر کے جہر کے

نظروں کے اٹھنے میں ہے تیروں کے چلنے کااثر سانس لینے میں ہے شمشیروں کے چلنے کااثر

وحیداختر کے مرثیوں کے خاص اوصاف ان کے موضوعات ہیں۔ ہر مرثیہ کی نہ
کسی خاص موضوع ہے مطابقت رکھتا ہے۔ ان کا دوسرا مرثیہ جو''کر بلاتا کر بلا'' میں شامل
ہے'' قلعۂ کشاء'' ہے ۔ حضرت علی کی شخصیت قلعۂ شکن اور بت شکن کی ہے۔ انھوں نے ''
قلعۂ 'کوظلم ، طاقت ، ہوس ، زوراقتد ار، شاہی سر مایدداری کا''استعارہ'' بنا کر چیش کیا ہے اور
قلعہ اس خوف و ہراس کا بھی استعارہ ہے ، جو آنھیں انقلاب آفریں قدتوں ہے محسوس ہوتا ہے
اور حضرت علی کوایک قلعہ شکن کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

تیسرے مرشے میں حضرت علی اصغر کی شہادت کا بیان ہے۔ ای لیے بیمرشیا اللہ مصرعے سے شروع ہوتا ہے رع

"برئ نبین نغموں کی ھٹائیں گی دن ہے"

بقول ان کے بیمر ثیبہ پیاس اور شیر خوارگی کے خون کی داستان ہے۔اس لحاظ سے گھٹا وَل کے نہ بر سے کی شکایت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔وحید اختر کے مرشوں کے عنوانات بھی ذہن کو متوجہ کرنے لگتے ہیں اور شروع ہے آخر تک اپنے موضوع پر قائم رہتے ہیں۔
چوتھا مر ثیبہ 'علمدار امن' ہے۔''اے ساقی حیات میجائے کا نتات'

اس مرشیے میں انھوں نے حضرت عباس کی شہادت بیان کی ہے۔ حضرت عباس کے علم کو''امن کا نشان' قرار دے کر انھیں جنگ کے خوف سے سہی ہوئی دنیا کو امن کا راستہ دکھانے والا قرار دیا ہے۔ چونکہ حضرت عباس کو سقائے سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے انھیں ساقی حیات کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ساتی کے پیکر میں گونا گوں گنجائش پیدا کی ہے۔ ماتی حیات کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ساتی سے امن وامان کے جام کی جبتو کی ہے جواس دور کی سے خت ضرورت ہے۔

ساقی بنام امن مئے لالہ فام دے میخوار منتظر ہیں انھیں اذن عام دے کھم جرام دے ہم وزن مہرو ماہ جو ہو ایبا جام دے کھم خرام دے فکر بلند عرش معظم وقار ہو اگر بلند عرش معظم فکار ہو اگ قطرۂ خیال دو عالم شکار ہو

پانچوال مرثیه---' سالارقافله شوق' جس كامطلع ہے۔' ہے قافله جراًت رفتار بين'

یه مرثیه جب شبخون شاره نمبر 112 میں شائع ہوا (اگر چه به مرثیه' سفر شنگی شوق" کے عنوان سے شائع ہوا تھا اور مطلع اس طرح تھا" ہے قالم شنگی شوق سفر میں") تو سفس الرحمٰن فاروتی نے ایک صفح کا نوٹ لگایا اور چند سولات قائم کیے ،جس میں سب سے اہم یہی سوال تھا کہ کیا مسدس کی ہیئت کو ہاتی رکھتے ہوئے نئے اجزاء کی دریافت ممکن ہے یا نہیں فرماتے ہیں:

''وحیداختر نے مسدس کی حدتک تو مرشے کی روایق شکل کو قائم رکھا،لیکن اس کے مختلف اجزا کی پابندی نہیں کی ہے مکن ہے کہ بیمر شیے ان روایت اجزاء کی جگھ اور اجزاء کے انعقاد میں معاون ہو سکیس لیکن اس میں بھی کوئی شبنہیں کے مرشے کی روایت کوزندہ تخلیقی عناصر کی شکل دینے کا جو کام میر انیس نے کیا اس کے سامنے نئے عناصر کی شکل دینے کا جو کام میر انیس نے کیا اس کے سامنے نئے

اجزاء کی دریافت وتعمیر کا امکان بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ فی الحال بیہ مریحے بیانیہ شاعری میں ایک نے باب کا افتتاح کرتے نظر آتے ہیں۔'' 1

وحیداختر نے اس کے جواب میں مرشیے کے چند بندنقل کیے ہیں جوان کے مضمون '' جدید مرشیے کے چند بندنقل کیے ہیں جوان کے مضمون '' جدید مرشیے کے حکم کات واسالیب''' العلم'' بمبئی، مرشیدو سلام نمبر، مرتب علی جوادزیدی، ص 49۔ 50 میں شامل ہیں ، پہلے باب میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے ، وہاں موقع دومرا تھا۔ وحیداختر کے ان بندوں کو ملاحظ فر ماکیں ہے

> خامہ مرا تھم قلم جق سے جواں ہے فیضِ نبی و ساتی کوڑ سے روال ہے

ہے اک ای نسبت سے قلم میرا سرافراز اسلوب کی جدت میں کلاسیک کا ہے اعجاز اظہار غم ذات ہے آفاق کی پرواز ہے مرھے میں آج کی نظموں کا ساائداز ابلاغ کی ہرسطح پر تربیل ہے ممکن ایجاز وعلائم میں بھی تفصیل ہے ممکن

ہر تجربہ زیست ہے بے ہیئت و اسلوب احساس کو ہرطرت کے الفاظ ہیں مطلوب مخصوص کوئی طرز نہیں فکر کو مرغوب کوئی نوبیں خت ہو پھوٹنا چشے کو تو پھر بھی نہیں خت

پھرشعرید کیوں قافیے ہوں تک زمیں خت

قادر ہو قلم تو نہیں رکتا ہے کہیں بھی یا قوت اگل دیتی ہے سنگلاخ زمیں بھی دے اٹھتی ہے لوکھر در لے لفظوں کی جبیں بھی بن جاتے ہیں اصوات بدآ ہنگ حبیں بھی لفظوں کی چٹانوں سے الجتے ہیں معانی اک بات کے سو رخ سے نکلتے ہیں معانی

<sup>1&#</sup>x27; شب خون' الله آباد ، شاره نمبر 112 م م 16

ہے نثر کم آہنگ پہ جب شعر کا الزام کیوں مرثیہ و مثنوی و جو سے ابرام ناشاعروں کے تجربے کا شعر نہیں نام تیشہ ہوتو ہر سنگ میں بیتاب ہیں اصنام کہ دے جو قلم کن تو ہو عالم نیا پیدا مٹی سے بھی کر لیتا ہے فن دیوتا پیدا

بہر حال وحید اختر نے صورت اور معنی کے رشتے کو واضح کیا ہے۔ وہ واقعہ کر بلایا حسینی کر دار میں وہ و حقیہ کر اللہ علی کے رشتے کو داخی کیا ہے۔ وہ واقعہ کر بلایا حسینی کر دار میں وہ وحقی اور گنجائش پاتے ہیں، جو چودہ سوسال گذر جانے کے بعد بھی موجود ہیں افھوں نے مرثیہ نگاری میں پھھ ایس اور موجودہ معاشرتی اور سیاسی تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ افھوں نے مرثیہ نگاری میں کھے ایسے امکانات بیدا کیے ہیں، جو آج کے دور کی حسیت اور شعور سے معنوی مما ثلت رکھتے ہیں۔ ان کے زدیک

" کربلا سے فکرومل کے جو دھارے 60 ھے کو چھوٹے تھے، انھوں نے مختلف سمتوں میں سفر
کیا۔ ایک دھاراتصوف کی فکر بنا، دوسرے نے علم کلام میں جر
واختیار اور عدل کی مناسبت کی شکل میں بنی امیہ سے لے کر بنی
عبائل کو ملوکیت تک پرواز کے لیے نظریاتی حربے کا کام کیا۔
تیسرے دھارے نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کی
تیسرے دھارے نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کی
تیسرے دھارے نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کی
انسانی میں ظلم کے خلاف جہاد بالسیف کی شکلیں اختیار کیں۔ یہی سفر
انسانی تاریخ کے سینے میں آج بھی جاری ہے۔ اس کا ایک مظہر
انسانی تاریخ کے سینے میں آج بھی جاری ہے۔ اس کا ایک مظہر
انسانی تاریخ کے مینے میں آج بھی جاری ہے۔ اس کا ایک مظہر
اسلامی ایران کا حذبہ جہاد۔ ' 1

وحیداختر کے اس مرشے کاعنوان ''سفر شنگی شوق'اس بات کوظا ہر کرتا ہے کہ بیمر ثیب سفرامام سے متعلق ہے۔ پہلے چند بند ملاحظہ ہوں

1 "جديدمرشي كے مركات واساليب"، وحيداخر ، (مشموله مضمون العلم" بمبئي، سلام ومرشيه نمبر 1993)

ہلتی ہے زمیں اور فلک گھوم رہا ہے

ہے لوکا تھیٹرا کہ طمانچہ ہے اجل کا وہ زورہوا، کوہ بھی جس کے لیے ہلکا چلنا بھی غضب، قبر تفہر نا بھی ہے بلکا جہان عضب، قبر تفہر نا بھی ہے بلکا ہمی چھلکا

ہمت کا سفینہ ہے گھرا،موت کی رو میں چلتی ہے قدم مارتی زیست اس کے جلومیں

کون ان سے یہ بوچھ کہ کہاں تھم یں گے جاکر ہر فوج کا سر توڑ کے اجرے یہ شاور ان میں سے ہراک فرد ،اراد ہے کا دھنی ہے اس میں سے ہراک فرد ،اراد ہے کا دھنی ہے اس میں ایک لمحاتی علیحدگی اس طرح آتی ہے ہے

یہ قافلۂ جبتوئے اہل نظر ہے جو روز ازل سے یونہی سرگرم سفر ہے چہرے یہ اٹی گرد ،سرراہ گذر ہے آکھوں میں چکتی ہوئی امید ظفر ہے

صحرا ہو کہ دریا ہوکہ طوفانِ جفا ہو رک سکتا نہیں یائے طلب لاکھ بلا ہو

وحیداختر واقعات کوچھوڑ کر پکھ دیر کے لیے موت اور زندگی کے فلفے پرغور کرنے گئتے ہیں۔ان کی فلسفیانہ نظر فکر حیات اور فلسفہ شہادت پر پڑتی ہے اور ان کی بیروش رٹائی شاعری کوتفکر عطا کرتی ہے۔

اک روز تھہر جائے گی یہ گردشِ ایام چھا جائے گی اک لامتابی دب ایام کمرائیں گے۔ ایاروں سے سیارے بہرگام پی لے گی لہوسور جوں کا اک ابدی شام اس وقت بھی اک قوت تخلیق رہے گی فطرت کی روال نبض بھی رک نہ سکے گی

ہر لفظ کے مرقد سے بیاں ہوتا ہے پیدا ہر سندق کے مقتل سے جہاں ہوتا ہے پیدا ہے

کتاہے جواک سرتواٹھا کرتے ہیں گشکر ہر غنچہ ، مقتول ہے تمہید گل تر ☆

پھیلاتا ہے نور اور بھی سر شع کا کٹ کر ہر ڈوبا ہوا جم ہے خور شید سحر گر

☆

صدیوں کاسفرکر کے بھی ظلم آج وہیں ہے پہتی میں اسیرآج بھی ہرنفرت وکیں ہے جوموت کا تاجر ہے بتابی سے قریں ہے ہر اسلحۂ مرگ سے بے زار زمیں ہے ہتھیاروں کے گودام ہیں ناسور امیں کا آواز محق آج بھی ہے نور زمیں کا

وحیداختر کے مرثیوں میں تفکر کے ساتھ ساتھ بیانیدا ظہار بھی نمایاں نظر آتا ہے۔

یادآتی ہے بٹی جے چھوڑآئے ہیں گھر میں کیا کیا اسے حسرت تھی رہے ساتھ سفر میں شکل اس کی پھراکرتی ہے ہروقت نظر میں کیا حال ہے بیار کا اب ہجر پدر میں

۔ کو کو ہو رہ کے ہورے اور میں اس کو میں ہے۔ اصغر کا اسے دودھ بڑھانے کا تھاار مال اکٹر کی دلہن بیاہ کے لانے کا تھاار مال

公

تیرآتے ہیں سینے پہ کٹر کتی ہے کما نیں گرز اور تیر ہیں کہ قضا کی ہے اڑا نیں پہلو میں ہے پیوست خطا کار سنانیں پیاسے کا لہو پلتی ہیں نیزوں کی زبانیں گرنے کو ہیں شداورکوئی ہمراہ نہیں ہے وشمن ہیں ہیں تبی کوئی ہوا خواہ نہیں ہے مشمن ہیں ہیں جی کوئی ہوا خواہ نہیں ہے شہادت حسین کے بعد سیّد ہواد کے سفر پر ہیمر شیدتمام ہوتا ہے ۔

اب سیّد جاۃ ہیں اور رنج سفر ہے پھیلی ہوئی تاحد نظر راہ خطر ہے ہرگام پہ اک چا بک شمشیر اثر ہے بیار ہے اور آبلہ پا راہ گذر ہے اے قافلۂ شوق زمانہ ہے تیرے ساتھ

شبیر کا خوں ریز فسانہ ہے تیرے ساتھ

''تیخ زبان زینب ' کے عنوان سے جومر ثیہ وحید اختر نے لکھا ہے۔ اس کامطلح اس طرح ہے نگا ''رات بیت کے چراغوں پیرہت بھاری ہے''

اس مرشیے کے ذکر کے بغیر وحید اختر کی مرشہ گوئی کے ساتھ انساف نہیں کیا جاسکتا۔ جدید مرشہ میں رزمیہ عناصر کی کی شکایت اکثر کی جات ہاں بالنف، جہاد بالنیف، جہاد باللمان کے تحت وحید اختر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شہادت حمین کے بعد حضرت زین العابد بی کی بیاری کے باعث اسیروں کی قافلہ سالاری آپ کو کی ۔ لسان نیسنب کے خصین وعباس کی شمشیروں ہے بھی بردا کام کیا۔

شام غریباں میں ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر بچوں کی نگہ بانی جناب نیب نے گا۔
کوفہ کے بازار سے ابن زیاد کے در بارشام تک کے صبر آز ماسفر، دشت کے بچوم، در بار ملوکیت
میں ساری دنیا کے سامنے یزید کی بے ادبیاں ۔ ان سب موقعوں پراگر کوئی تی آئی اورظلم و
کذب کے سریپ کوندی تو وہ زینب کے خطبات کی تلوارشی یا بیارامام کی زبان کا اعجازیہ مرثیہ
اسی رزمیہ کی تفصیل ہے۔

حضرت زینب نے کوفہ اور در باریزید میں جوخطبات دیے تھے،ان کوشعر کی زبان میں ڈھال کر پیش کیا ہے ۔ان خطابوں کا جواثر ہوا،اس احساس شکست کوبھی صاف تھری اور رواں زبان کے ساتھ پیش کیا ہے۔

تنظ میہ جس پہ گری ہے وہی سر پست ہوا جیکی یوں طنطنہ نقرہ وزر بست ہوا جے دیکھا ہے وہی خرہ نظر پست ہوا سے اٹھی لعل گرے تاج گہر پست ہوا کا نہ کھی کا نہ کھی کا نہ کھی ظلم لڑنے کا نصور بھی کرے گا نہ کھی

آئکھ پر چکی تو بنیائی کی طاقت نہ رہی دیکھا ہونؤں کوتو گویائی کی طاقت نہ رہی فوج جابر میں صف آرائی کی طاقت نہ رہی جابر میں صف آرائی کی طاقت نہ رہی جابر میں صف آرائی کی طاقت نہ رہی جادواییا ہے جو ظالم کے بھی سرچڑ ھتا ہے

دل ہیں وال فرش جدهر اس کا قدم را تا ہے

تینیں ڈھالوں میں چھپائے ہوئے منہ روتی ہیں برچھیاں آنسوؤں سے اپنی زباں دھوتی ہیں تیر ہیں خوار ، کمانیں بھی نگوں ہوتی ہیں تنگ چارآ کینے ہیں، زرہیں بھی جاں کھوتی ہیں

ت عبائ سے تو حجب کے اماں پائی ہے کسی شمشیر ہے میہ جانوں پہ بن آئی ہے

ساتواں مرثیہ' شہادت نطق' ہے۔ جوعلی اکبڑ کے حال میں ہے۔ اس مرشیے میں خامشی اور گویائی کے بیان میں سیاسی اور ہاجی زندگی کے بہت سے اہم گوشوں کو گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ خفائق کی روشیٰ میں سکوت کے نقائص اور اس سے بیدا ہونے والے نقصا نات کاذکرکرتے ہوئے گویائی کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اعلانِ حق نظم کے مقابلہ مضروری ہے۔ اس موضوع کے بیان میں صدیوں کا حاط کیا گیا ہے۔ نطق اور خامشی کا مقابلہ اس بند میں ملاحظہوں

ہے نطق حرف عشق تو نفرت ہے خامشی ہے نطق وجد و کیف تو وحشت ہے خامشی دریا دلی ہے نطق تو ذلبت ہے خامشی مضل و شرف ہے نطق تو ذلبت ہے خامشی

عرفان ذات جن رسالت ہے ناطقہ تکمیلِ آدمیت و نعمت ہے ناطقہ

'' کر بلا! اے کر بلا! اے کر بلا! اے کر بلا!' وحید اختر کا شاہ کارمر ثیہ ہے، جس میں کر بلا کو بطور استعارہ استعال کر کے انھوں نے کر بلا کی ندہبی علمی اور منطق بندی کا اظہار کیا ہے۔ فکروفن کی امتزاجی کیفیت وحید اختر کے یہاں شانہ بہشانہ چلتی

ایک مشت خاک کیے بن گئی ہے کا تنات بن گئی ہے شاخ شرکس طرح سے شاخ نبات تیری موج تشکی کیے بنی آب حیات کی ہے تیری دات ایک دن اثری تھی آکر تیرے ڈیرے میں محر آج تک روشن ہے صدیوں کے اندھرے میں محر

☆

کربلاکے قافلے کے ساتھ چلتی ہے حیات چھےرہ جائے تو صدیوں ہاتھ لتی ہے حیات

وحیداختر نے پوری انسانی زندگی کا جائزہ اپنے فلسفیانہ انداز میں لینے کی کوشش کی ہے۔ آخیس کوئی قوم حق و باطل کی کشکش ہے آزاد نظر نہیں آتی یوامی زندگی کوحوصلہ عطا کرنے کے لیے حینی کردار کوخو بی بیان کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک میرکرداروہ ہیں، جن سے سبق لے کرانسان زندگی کی ہرشکل کا سامنا کرسکتا ہے۔

انھوں نے جس موضوع کو بھی ہاتھ لگایا ہے، کی نہ کی انداز سے اسے عام زندگ سے قریب کردیا ہے اور مرشے کے ظرف میں وہ سارے خمنی موضوعات ساگئے ہیں، جوانسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ۔ بعض جدید تر مسائل کو بھی اپنے مرشے میں جگد دی ہے۔ انھیں قدیم اور جدید مرشے نگاری کی ایک کڑی کہا جاسکتا ہے۔ علی جواد زیدی کا خیال ہے:

"بروفیسر وحید اختر کا فلسفیانه مزاج ترتی پند طرز فکر، اسلای نظریات ہوائیگی اورخلوص وعقیدت نے ال جل کران کے مراثی کو جدید ادب میں ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ وہ آج ہندو پاک کے اہم ترین مرثیہ نگاروں میں شامل ہیں۔" 1

علی جواد زیدی کی اس بات سے تو اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ ان کا مزاج فلسفیانہ تھا کیونکہ فلسفہ پر انھیں عبور حاصل تھا اور اسلامی نظریات سے وابستگی بھی تھی اور خلوص وعقیدت بھی انکین ان کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی فکر ترقی پیندتھی کیونکہ وحید اختر

<sup>1 &</sup>quot;إلعلم" مرثيه اورسلام نمبر\_

ترتی پندتر یک سے وابستہیں تھے بلکہ جدید شاعر تھے۔

ہندوستان میں مرثیہ گوئی کے اس سلسلے میں باقر امانت خانی، وامق جو نپوری، ناشر نقوی، خطیم امروہوی وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ پیام اعظمی بھی اس دور میں مرشیے لکھ رہے ہیں ان کا ایک مجموعہ بھی تنظیم المکاتب سے شائع ہوا ہے، ان کا ایک مرثیہ ' عورت' 'اہم ہے، لیکن بقول عقیل رضوی :

'' تجربے میں تو آرہا ہے کہ ہندوستان میں مرٹیہ گوئی کافن ختم ہورہا ہے۔اب میصنف اپنی چک دمک کھوچکی ہے۔'' 1۔ دوسری جگدر قمطراز ہیں: ہندوستان میں جدید مرشے کی مثال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ایسے جدید مرشے جو واقعی جدید ہوں اور ادبی تقیدیتی اور حیثیت بھی حاصل ہو، صرف وحیداختر نے چھسات مرشے کے ہیں۔دوسری کوشش مہدی نظمی کی ہے جن کا مجموعہ ''مظلوم کر بلا'' کے نام سے جون 1986 میں شائع ہوا۔

سیعبارت اس وقت کی ہے جب وحیداختر کا مجموعہ شائع نہیں ہوا تھا تا ہم یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ مہدی نظمی اور وحیداختر ہی ہندوستان کے جدید مرثیہ نگار ہیں۔ان دونو ل شعراء کے ابند ہندوستان میں مرثیہ گوئی کا یہ باب ختم ہوتا ہے۔

<sup>1</sup> مرشے کی ساجیات، قبل رضوی میں (14-

## (د) آزادی کے بعد پاکستان میں مرثیہ گوئی

ہندوستان میں مرثیہ گوئی کے باب میں ذکر کیا جاچکا ہے کہ جونضامر ہیے کو پاکستان میں نصیب ہوئی ہندوستان میں میسر نہ تھی ۔ایک تو ہندوستان میں اردو کے ساتھ سو بٹلا ہر تاؤ کیا گیا ، دوسر سے یہاں کی مجلسی اور اولی فضا کچھاس طرح رہی کہ یہاں شعرانے موضوع اور ہیئت میں کوئی تجر بہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔اکٹر روایتی مرغیوں کی طرز پر ہی مرغیے لکھتے رہے اور بقول عقیل رضوی طبقہ مولویاں نے بھی مرغیے کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کی اور مرشہ نگاروں کے حوصلے یہت کیے کہ ان کے رزق طلال میں خلل پڑتا تھا۔

تقسیم کے بعد جوش ہنیم اور آلِ رضا جرت کرکے پاکستان چلے گئے اور کراچی میں آباد ہوگئے۔ ہندوستان میں جدید مرشے کے فروغ کی کوئی گئجائش نہ ہوگئی۔ پاکستان کی صورت حال دوسری تھی۔ اردوسرکاری زبان ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہلے ہے مرشہ نگاروں کا جم غفیر تھا۔ جوش ، آلِ رضا اور نیم کے جرت کرکے پاکستان پہنچنے ہے وہاں اس صنف میں کافی ترتی ہوئی۔ ہلال نقوی نے لکھا ہے:

''1947 کے بعد کراچی میں مریعے کی ابتدائی تاریخ اپنے مضامین ،مباحث اور خیال کی ترتیب و تدوین کے اعتبار سے ہندوستان میں اس صنف کی ارتقائی صورت ہے الگ مزاج کی حال اس کی ابتدائی وجوہات میں درج ذیل محرکات کو بھی پیش نظرر کھنا ہوگا:

1-فسادات و ہجرت کے زیرِ اثر خیالات کی تدوین۔ 2-تہذیبی ادر سیاسی شکست وریخت۔ 3-علامہ رشید تر ابی کی جدید خطابت اور کراچی کی مرثیا کی فضا۔

4-خطابت ومرشيے ميں موضوعاتی رجحان۔

فسادات کی ہولنا کیاں ہندوستان اور پاکستان کے مرثیہ نگاروں کا موضوع نہیں۔
اس زمانے کے مرثیہ نگاروں نے بربریت کورد کر کے انسان دوئتی ،رتم دلی اور ہمدردی کے جذبات ابھارنے کی کوشش کی ۔فسادات کا موضوع تو وقتی تھا اور ابتدائی چند سالوں تک باتی رہا، کیکن ہجرت اور رخصت کے موضوعات وہ تھے جو واقعہ کر بلا کے حوالے ہے بھی مرشیے کے نزد مک تھے۔

تقتیم کے بعد اجتماعیت کے بجائے انفرادیت کے جذبے زیادہ حادی نظر آتے ہیں۔ تقتیم سے پہلے ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی جاتی تھی، اس وقت نشانے پر انگریزی حکومت تھی، لیک تقسیم کے بعدالتحصال کی دوسری صورت رونما ہوئی۔

علامہ رشیدتر ابی بھی المآباد یو نیورسٹی کے شعبۂ فلفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے علم کا ایک دھارا قرآن اور حدیث سے ملتا تھا اور دوسرا دھارا فلفۂ تاریخ اور نفسیات سے۔انھوں نے ذاکری میں موضوعاتی رجحان بیدا کیا اور مرشہ گویوں کی حوصلہ افزائی بھی کی علامہ رشیدتر ابی کو بچپن میں راقم الحروف نے بھی ریڈ یو پر سنا ہے۔ان کے لب والمجہ اور موضوعاتی رجحان نے ہرکسی کو متاثر کیا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے مرشہ نگاری کو موضوعاتی رجحان عطا کیا۔اگر چہ پہلامرشہ دلورام کوثری نے 'دھسین اور قرآن' تحریکیا تھا لیکن با قاعدہ طور پر موضوعاتی مرشوں کوفروغ جوش ،جیل اور جم کے ہاتھوں ہوا۔ شیم نے اگر چہ غیر موضوعاتی مرشے بھی لکھے،لیکن ان کے اکثر موضوعات علمی ہیں۔آل رضا اگر چہ

موضوع قائم كركم شينبيس لكھتے تھے، كيكن موضوعات كاايك طےشدہ ڈھانچدان كے بر مرفيے ميں موجودر بتا ہے۔ ہلال نقوى لكھتے ہيں۔ "دتقسيم كے بعدمر شيے كا جوسفر شروع ہوا، اس كى بيشتر سرگرمياں موضوعات كسائے ميں آگے برھيں۔"

پاکتان میں موضوعات کو بنیاد بنا کرمر شیے لکھنے والوں کی فہرست طویل ہے۔ چند نام بہت اہم ہیں، مثنا صفدر حسین، امید فاضلی، صباا کبرآ بادی، ڈاکٹر یاورعبائ، قیصر بارہوی، شام بہت اہم ہیں، ملال نفتوی اور تصویر فاطمہ وغیرہ ۔ ان شعراء نے جن موضوعات پرمر شیے لکھےوہ اس طرح ہیں:

1-ۋاكىرصفدرسىين

آئین و فا \_ جلو و کتهذیب \_ چراغ مصطفوی \_ مقام شبیری \_

2-اميدفاضلي

علم وعمل، روشنى ،قرآن وابل بيت ،شعور وعشق ،صبر ورضا ،انسان اورز مانه -

3-صباا كبرآ بادى

ہجرت، شکش ، فلسفه، روشن ، وحدانیت، قلم،عزم ،علم وعمل ، جمال حسن -جوانی ،تر بیت ،علم ،طفلی ،معراج ،حکومت ، معیار تقوی ی ،اخلاق ، جرواختیار آدمی ، خاک ،حق و باطل ،خلیق کا ئنات ، وقت ،بصیرت وبصارت ،انقلاب اوریقین -

4-قیصر بارہوی

ا جالوں کا سفر ، اعجاز تخل ، نوائے احساس ، معراج بشر ، عرفانِ حیات ، انسان اور کر بلا ، نظامِ اسلام ، علم غیب اور محمد و آل محمد ، عرفانِ امامت ، کربلا و نجف ، نماز دل ، علی علم ، کعبده محافظانِ کعبه ، کربلا اور اصلاحِ معاشره وغیره -

5-ياورعباس

دین اور سیاست ،زندگی ،اخلاق اور تهذیب ،جوانی ،عهد طفلی ، آنسو، سورهٔ کوژ ، پیری ، مال \_

6-شابدنقوي

قرآن اورابل بیت، امامت المهیه، بلاکت وشهادت، ظهورِ امام، جاده تسلیم، کربلا بعد کربلا ، اعتبار رسالت، مال کا دل، بقعة الرسول ، روح کا سفر، شعورِ صدادت، ضرب مظلومیت، انقلاب فکر، کاروانِ حیات، اعتبارِ شجاعت، خون اور پیغام۔ 7-تصویر فاطمہ

بصيرت، مال، ردا، خواب اور حضرت سيدسجا د

جبواتعہ کر بلااردوشاعری کاموضوع بناتواس کے اظہاری دوصورتیں شعراکے یہاں تھیں۔ایک تو یہ کہاں تھیں۔ایک تو یہ کہاں تا شدے تا شرات بغیر کی تنظیم کے لکھے جا کیں اور دوسری صورت یہ تھی کہ خیال اور فکر کوموضوع کے دائرے میں لکھا جائے۔ یہاردو شاعری میں اس وقت ہوا جب واقعہ کر بلاکو وسعت خیال کے ساتھ دیکھا جانے لگا اور الی صورت میں واقعہ میں بھی موضوع کی صورت پیدا ہوتی گئی۔قدیم زمانے سے ہی یہ کوشنیں دیکھنے کو ملتی رہیں۔اس کی مہان صورت تو ایک شہیدیا تاریخ کے لحاظ سے یا کسی کر داریا واقعے کے کسی جھے کو لے کر مرشیے کہتی میں میں میں کہتے ہیں ہوئے تھے ایکن ہر شہید کے حال میں کی تعمیر کی دور میں اگر چہموضوع قائم نہیں ہوئے تھے ایکن ہر شہید کے حال میں الگ الگ مرشے لکھے گئے اور چبرہ، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین اس کے اجزاء قراریا کے اور آھیں حد بندیوں میں مرشے لکھے گئے۔

ہلال نفوی کا خیال ہے:

''انیسویں صدی میں کلا یکی مرشے کاارتقاءغیر شعوری طور پرایک موضوعاتی سلسلے کا بھی یابندتھا۔'' 1

 کومر میے میں برداشت نہیں کیا،لیکن جب باصلاحیت شعراء کے شخصی تجربول کے ذیراثر موضوعات نکلتے چلے گئے، تب لوگ اس طرف متوجہ ہوئے۔

سليم احد نے لکھا ہے:

'' میرے لیے مرفیے جیسی معروضی صنف میں بھی بیسوال میں میں ایک ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے کہ اس میں موضوعیت کتنی ہے تعنی ایک معروضی واقعے کے بیان میں شاعری کا شخصی تجربہ کس طرح کام کرتا ہے۔'۔

مرثیہ تمام اصناف شاعری میں مثنوی سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں واقعہ کر بلاکا بیان ہوتا ہے۔ مرثیہ جب بیانیہ سے ہٹ کر موضوعات کی طرف مائل ہوا تو اس میں نظمیہ تکنیک کا استعال ہونے لگا۔ صنف نظم ، جوغز ل کے مقابلے نمایاں شناخت رکھتی ہے، وہ اس کی تنظیم اور تسلسل ہے۔ اب مرثیہ میں کی ایک موضوع کے تحت کی ضمی موضوعات آتے ہیں، جن کا تعلق ساجی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے سے ہوتا ہے۔ اس خیال کے تحت جدید مرشے کا سفر رواں دواں ہے۔

پاکستان کے بینئر مرثیہ نگاروں میں صباا کبرآ بادی، قیصر بارہوی اور شاہر نقوی نے موضوع کو اہمیت دی۔

صباا كبرآبادي (1908-)

خواجہ محمعلی نام صباتخلص 14 اگست 1908 میں اکبرآباد (آگرہ) میں پیدا ہوئے۔ صبا اکبرآبادی نے پہلا مرثیہ ' شکست یزید'' 1936 میں لکھا تھا۔ ہے صباصاحب نے پچال سے زیادہ مرشیے کلھے ہیں ۔ ہان کے اب تک تین مجموعے" سربکف"" شہادت'' اور

<sup>12.</sup> حرف آغاز "بسليم احد مشموله" وخوناب "صباا كرآبادي، ناشر بختيار اكيثري كراچي، 1985 مي 10-

ع "اردومرثيه ياكتان من" ضميراخر نقوى-

ج "نبيول صدى اورجد يدارد ومرثيه"، بلال نقوى م 675-

''خونناب''(1985)میں شائع ہوچکے ہیں۔

راقم الحروف کے پاس صبا کا آخری مجموعہ ''خونناب'' ہی ہے۔ دوسرے مجموعے دستیاب نہ ہوسکے۔''خونناب'' پانچ مرثیوں پرمشمل ہے۔جن کے عنوانات اس طرح ہیں۔'' لفظ''،''ہجرت''،''منہر''،' خاک'اور''قلب مطمعنہ''۔1

اگر چہ صباا کبرآبادی نے پہلام شہہ 1936 میں لکھا، لیکن 1938 کے بعدان کی توجہ غزل کی طرف رہی لیکن ''تقیم کے بعد کراچی آ گے توایک موقعے پر پیارے صاحب رشید کے شاگر دشد ید لکھنوی کی حوصلہ افزائی نے اٹھیں دوبارہ مرشیہ گوئی کی طرف مائل کردیا۔''جے اپنی مرشیہ گوئی کے متعلق اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

د' میں تو مرشیہ ولائے آل محمد میں ڈوب کر کہتا ہوں اوراس کو اتحاد ہیں المسلمین کے لیے ایک نہایت اہم ذریعہ سمجھتا ہوں۔

اگراہے سلیقے سے استعال کیا جائے تو کوئی وجہنیں کہ امت محمد ہے کے افراد دوگر وہ بن کررہیں۔'' 3

انھوں نے موضوعات میں رہ کرمرشیے کوئی آب وتاب دی۔ سلیم احمد لکھتے ہیں:

'' غالبًا جوش کے بعد آنے والوں میں وہ پہلے شاعر ہیں جضوں نے اس کثرت سے نئے موضوعات کو بنیاد بنا کر مرشیے کہے ہیں اوراس میں اپنے زمانے اور تجربے کی روح بحردی۔'' 4 میرانیس نے مرشیے کو کمال تک پہنچا دیا تھا۔ بعد کو آنے والے شعراءان کی تقلید کرتے رہے۔ بیسویں صدی میں زندگی میں جو تبدیلیاں ہوئیں، اس کے اثر ات مرشیوں پر 1 عض م تبہ شفق خواجہ شخص کے اندوناٹ' مصاا کم آمادی

2 بحواله، ہلال نفوى، "بيسلايس صدى اور جديدار دومرشيه ، م 675\_

3. شهادت "، صباا كبر بادى ، بحواله ، ملال نقوى م 767\_

4' حرف آغاز''، سلیم احمر ، مشموله' خونتاب' ، صباا کبرآ بادی ، مرتب : مشفق خواجه ، ناشر بختیارا کیڈی ، کراچی ،

1985،گ 12-

بھی پڑے اور مرشیے میں نے موضوعات کی دریافت ہوئی۔ صبا اکبرآبادی کا تعلق روایت پرست گروہ ہے تھا۔ ان کی زندگی اور شاعری کا تعلق ای تہذیب ہے ہے، جس کے پیچھے ایک مزاج اورا پی قدریں ہیں۔ ای لیے موضوع کے برتنے میں قدیم مزاج کو نظر انداز نہیں کرتے ۔ ساتی نامہ اور شمشیر کی روانی وغیرہ کلاسی مرشے کے اجزاء کو خوبصورتی ہے اپنے مرشوں میں جگہ دیے ہیں۔ چونکہ وہ غزل کے نہنہ مثق شاعر ہیں، اس لیے اکثر قدیم رنگ کے مضامین میں بھی ہای بن کا احساس نہیں ہوتا۔

ارزق نے س کے نیز کواپ جودی تکاں آئی قریب قاسم گل رو کے جب سنال پہلو بچا کے ، دَانڈ کیڑ کر کہا کہ ہاں اب قوچھڑا سکے تو چھڑا اے عدوئے جال

ممکن نہیں کہ دار کو میرے سنجال لے پہلے مری گرفت سے نیزہ نکال لے

عناصر مرثیه کی پابندی کے ساتھ چہرے کے بندمر شیے کے لیے قائم کردہ عنوانات پر اظہار خیال کے لیے استعال کیے ہیں۔ نعت ومنقبت کا سلسلہ بھی ملتا ہے۔ ان کا مقصد مرثیہ کہہ کررلا نانہیں بلکہ ایک درس اور دعوت فکر دینا ہے۔ ''خوننا ب'' کا پہلامرثیہ ''لفظ'' کے عنوان سے ہے۔ اتبدائی بند ملاحظہ ہوں ہے

لفظ کیا ہے، اگر انسانی کا اک سادہ لباس باوجود سادگی ہیں رنگ جس کے بے قیاس لفظ بنیاد شخیل ، لفظ انداز سپاس لفظ بنیاد شخیل ، لفظ انداز سپاس

لفظ پھر بھی ہے، موتی بھی تمر بھی پھول بھی لفظ ہی مردود بھی ہے لفظ ہی مقبول بھی

لفظ فطرت کا گلینہ، لفظ شعروں کا تکھار نثر کا زیور ہے، باغ نظم رکلیں کی بہار لفظ قرطاس وقلم کی آبرو کا ذمہ دار لفظ اوراقِ کتاب زیست پرنقش ونگار گوطاس وقلم کی آبرو کا ذمہ دار انجھی ہوئی آواز ہے گو بظاہرلفظ اک الجھی ہوئی آواز ہے نغمگی سوز ہستی کے لیے یہ ساز ہے

لفظ مانوسِ ادب ہے لفظ جذبے کا نقاب دفت پر ابھرے تو روش ہو مثالی آفا ب لفظ کے جرعے اثر کرتے ہیں مائید شراب لفظ ہی جانِ تکلم لفظ ہی روح کتاب حکمرانی لفظ کی ہے علم کی اقلیم پر عظمتیں مجبور ہیں خود لفظ کی تعظیم پر

مصائب کے بیان میں بھی اپنے موضوع ''لفظ'' سے انحراف نہیں کیا۔

تم کوکیامعلوم کیا ہے اس شہادت کا مقام آسانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں خود سلام قدرت خالق نے اتنا کر دیا ہے اہتمام تا ابد بزم عزا ہوگی بہ عز و اختشام لوگ دیکھیں گے مرے الفاظ کی تاثیرکو

تا قیامت روئے گی دنیا مرے شبیر کو

اے صبا نوک قلم سے اب ٹیکتا ہے لہو اس شہادت سے ہوا دین محمد سرخ رو رمزقدرت میں نہیں ہے کوئی جائے گفتگو لفظ کہتے ہیں کہ ہم پر کیاستم کرتا ہے تو

امتحال مقصود تھا اک مردِحق آگاہ کا ہے اللہ کا ہے اللہ کا ہے

دوسرا مرثیہ "جرت" کے عنوان سے ہے۔ مرشیے کے آغاز میں اپنے ذہنی اور روحانی کرب کا اظہار کیا ہے۔ بید حصہ بہت جذباتی ہے ۔ ظاہر ہے کہ ہجرت کا کرب ان کا ذاتی تجربہ ہے۔ بقول سلم احمہ:

''صباصاحب کے موضوعات ان کی ذاتی زندگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ کہیں یہذاتی زندگی خودنما اورخودنمائش پسند ہے۔ بیا پینے آپ کو چھپاتی ہے اور اپنا اظہار اتنے ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کرتی ہے کہ دیکھنے والے میں نظر ہوتو دیکھے، اگر نظر نہ ہوتو محروم تماشارہ کرواپس چلا جائے۔' 1

وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر پاکتان گئے تھے۔ پھر'' ہجرت'' کا موضوع اتناوسیے ہے کہ جیسے جیسے غور کرتے جا ئیں نئے نئے پہلوسا منے آتے جاتے ہیں۔سرکار دوعالم صلی اللہ 1 حرف آغاز ،سلیم احمد ،مشمولہ''خونناب''،صباا کبرآبادی،ص 81۔ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد آپ کے جگر گوشے امام حسین کی مدینے سے ہجرت بھی سنت رسول کی پیروی ہے۔ وہاں ہجرت سبب تکمیلِ نبوت تھی ، یہاں ہجرت سبب تکمیلِ حسینیت ہے ، یہ ہجرت شہادت برختم ہوئی۔

آواز دی مُر دول نے کہ رک جاؤنہ جاؤ اس ربط قدیمی کو نہ مُحکراؤنہ جاؤ کھڑ کے ہوئے جذبات کو مخمراؤنہ جاؤ اپنے دل نافہم کو سمجھاؤنہ جاؤ سے سلم سے سے ملد سے ملد

پھرا یے بخن جونہ بخن نے ملیں گے نکلو گے وطن سے تو بڑے رنج ملیں گے

محبت اوررنج کے باو جود ہجرت تو شرف انسانیت ہے۔اس کیے۔

گھر بار کو جھوڑا درود بوار کو جھوڑا صدیوں کے بنائے ہوئے آٹارکو چھوڑا جو پیار تھا اس شہر سے اس پیار کو جھوڑا پھر کیا دل کوچہ دلدار کو جھوڑا

اصنام دل آرام کے محور سے نکل آئے قرآن جمائل کیا اور گھر سے نکل آئے

ہجرت کی ذاتی روداد 21 بندول میں بیان کی گئی ہے۔ بائیسویں بند نے ہجرت بنوی کا بیان شروع ہوتا ہے اور مدحت میں ہجرت کو بنیا دی نکتہ کے طور محوظ ارکھا ہے۔ اس کے بعد ہجرت حسین کا بیان ہے۔ سفر کی روداد ، جانثاروں کا جذبہ قربانی ، آمد، جنگ، شہادت سب کچھ اختصار سے بیان کیا ہے۔ مرشیے کے اجزاء پرنظر رکھتے ہوئے ہر جز کوخش اسلو بی سب بیان کیا ہے۔ بعض جگہ مجبوری اور بیچارگی کومعنی خیز انداز میں پیش کیا ہے۔

ملّے سے مدینے کو چلے تھے جو پیمبر موجود نیابت کے لیے تھے وہاں حیدر شہیر مدینے سے چھوڑی تھی نثانی کو وہاں چھوٹی می وختر

حیدرتو مدینے میں ملے جھٹ کے نبی سے صفریٰ نہیں مل یا کیں حسین ابن علی سے

"خونناب" کا چوتھا مرثیہ" خاک" کے عنوان سے ہے۔" خاک" اپی استعاراتی علامتی حثیت رکھتی ہے۔ میں استعاراتی علامتی حثیت رکھتی ہے۔ خاک حضرت علی کی کنیت" ابوتراب" سے کے حاک خاک کر بلا تک اپنی قدرو قیمت رکھتی ہے۔

صبا اکرآبادی کوموضوعات کے انتخاب کا بڑا سلیقہ ہے۔ وہ جس موضوع کو ہاتھ الگاتے ہیں ندہب اور معاشرے میں اس کی اہمیت کا اندازہ لگا کر اس کے مختلف گوشوں کو اجا گرکرتے ہیں اور شروع ہے آخر تک ایک ربط نظر آتا ہے اور ایک خوش گوار فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ مناقب اور مصایب دونوں جز ایک دوسرے سے ہوست ہوجاتے ہیں۔ دمنبر' کے ابتدائی بند ملاحظہ ہول میں دمنبر' کے ابتدائی بند ملاحظہ ہول میں

سربسر بیج مدال ہوں تو زباں کیا کھولوں فوج الفاظ ہے باغی تو نشاں کیا کھولوں فکر سے مہر بلب ہوں تو دہاں کیا کھولوں مال ہی پاس نہیں ہے تو دکال کیا کھولوں مدح کرنے کا طریقہ نہیں آتا مجھ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا مجھ کو بات کرنے کا طیقہ نہیں آتا مجھ کو

"منبر" کاذکرکرتے ہوئے اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں ہے ۔
یکی منبر تھا جہال سے ہوئی جاری تو حید اسی منبر سے ہوا کرتی ہے حق کی تائید اسی منبر کے زمانے کو ضرورت ہے مزید

یہیں خطبات پیمبر سے فضا گونجی تھی ای منبر سے سلونی کی صدا گونجی تھی

ای منبر سے اٹھا طینت آدم کا خمیر یہی منبر تو ہے دیباچہ کن کی تفیر اس منبر کے لیے ہو گئ دنیا تعمیر یہی منبر تو ہے عرفان گہ ربّ قدیر دائرے ہوگئ قائم اس محور کے لیے دائرے ہوگئ قائم اس منبر کے لیے یہ جہال خلق ہوا تھا اس منبر کے لیے

مختلف شکلوں میں بن جاتی ہے اس کی تصویر کہیں مجد میں اک انداز ہے اس کی تقمیر کہیں میدان وغا میں سر مرکب تکبیر کہیں ناقے کا کجا وہ ہے سرخم غدیر جب کہیں میدان وغا میں سر مرکب تکبیر جب کہیں خانب کعبہ سے ہوا آتی ہے آخر کی صدا آتی ہے آخر کی صدا آتی ہے

صاف سنتے ہیں یہ ارشاد رسول دوسرا جس کامولا ہوں میں اس کے ہیں علی بھی مولا آج ہے کوئی کسی شخص کا دشمن نہ رہا آل وقرآن ہیں مرے بعدوسلہ سب کا یوں بھلامقصد ایمان کو کیا سمجھو گے آل کو جھوڑ کر قرآن کو کیا سمجھو گے

علامه طالب جوہری کا خیال ہے:

'' صبا صاحب کے مرشیے کی روایت کے ساتھ ساتھ جدید شعری مزاج تخلیق کے مبادی جو ہر اور مرشیے کے بنیادی عناصر جس طریقے سے یجا ملتے ہیں وہ مرشیے کے حن میں اضافہ ہی نہیں کرتے بلکہ صبا صاحب کی قادر الکلامی کا ایک بلیخ اظہار بھی

بن جاتے ہیں۔'' 1

ذیل کے بندوں میں طریقے اور سلیقے کی مثالیں ملاحظہوں ہے

رشک گلزار ہوا کرب و بلا کا صحرا دشت میں چلنے لگی گلشن زہرا کی ہوا ہوں معطر ہوئی خوشبو کے امامت سے فضا نکہت گلشن فردوس میں ہر ذرہ با

کھل گیا رحمتِ باری کا خزینہ گویا کربلا میں اتر آبا تھا مدینہ گویا

دیکھی باطل نے جو بیشوکتِ ایمال لرزا زلزلہ تخت پہ طاری ہوا ایوال لرزا ہو گیا سبط پیمبر سے ہراسال لرزا ٹوٹی می ہوئی محسوس رگ جال لرزا

سامنا سبط پیمبر سے کچھ آسان نہ تھا ظلم کرنے کے علاوہ کوئی امکان نہ تھا

احد مدانی لکھتے ہیں:

"صباصاحب نے جدیدمر شے کو نصرف نے موضوعات

ے روشناس کرایا بلکہ علی طور پر ان موضوعات کو روایتی مریثے کے مزاح میں اس خوبی ہے ڈھالا ہے کہ بیجسوس ہی نہیں ہوتا کہ کی جدید انداز کو راہ دی جارہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک روایت شاعر کے احساس میں پوری طرح رج اس نہ جائے۔ جوش صاحب نے بھی نے موضوعات کو مرشہ میں شامل کیا ہے، کیکن انھوں نے موضوعات کے اظہار کو مرشہ کے مزاج سے ربط دینا ضروری نہیں سمجھا ..... جب کہ صبا صاحب صنفی تقاضوں کو فراموش کرنے کے بالکل قائل نہیں۔' نے

پانچواں اور آخری مرثیہ '' قلب مطمئن'' کے نام سے ہے۔ اس مرشیے میں صبا صاحب نے اپ دور کے ہاتی ، سیای اور معاشر تی حالات کی ترجمانی کی ہے۔ مندرجہ ذیل بندد کھتے، جس میں اس معاشر کے تصویر ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں ۔
انسان نے بنائے ہیں جو عارضی نظام اس کارگاہ دہر میں ان کو نہیں دوام وقتی تعیشات سے چاتا نہیں ہے کام تصویر ہو کہ نغمہ کسی کو نہیں قیام وقتی تعیشات سے چاتا نہیں ہے کام

تنہائیوں کا آئینہ خانہ ہے کائنات

ننہا ہر آدی ہے گر پر ہجوم ہے اپنے ہی انعکاس کی ہرست دھوم ہے خود دل سے ادعائے فنون وعلوم ہے اپنی نسیم صبح سے اپنی سموم ہے آذود دل سے ادعائے فنون وعلوم ہے کہاں جائے آدمی

تنائیوں میں کیے سکوں یائے آدی

ای تناظر میں واقعہ کر بلاکا ذکر کیا ہے اور تزکیہ نفس کے رشتے تلاش کیے ہیں۔عبدالرؤف عروج لکھتے ہیں:

<sup>&</sup>lt;u>1</u> " فونتاب"، صبا ا كبرآ بادى، احمد بمدانى بص 80\_

''رسول کی جمرت ہو یاعلیٰ کی شہادت کا واقعہ،ام حسین کا فیصلہ، شلح ہو یا زہر کی ہلا کت آفرین، عباس کی شہادت ہو یاعلی اکبر گی رخصت یا سکینہ کی گریہ وزاری یاخو دامام حسین کا تلوار کی چھاؤں میں مجدہ آخر، یہ سب قلب مطمئن کی تصویریں ہیں۔اس مرشیہ میں ان نضویروں کوان کے حقیقی خدو خال اور آب ورنگ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔'' 1 صبا اکبر آبادی کی ایک خاص خوبی ان کی زبان کی سادگی اور برجستگی ہے۔ بقول رضا ہمدانی:

" صباصاحب کا مرثیہ پڑھتے وقت ایک خوبی بار بار آتی ہے اور وہ ہے سلاست بیان وکلام۔ان کا مرثیہ پڑھتے وقت کی لغت یا فر ہنگ کا سہار انہیں لینا پڑتا۔اس طرح یہ بحث بھی ختم ہوجاتی ہے کہ شاعر جو کچھ کہتا ہے کس کے لیے ہے۔ " ہے

غرض صبا اپنے دور کے نمائندہ شعراء میں شار ہوتے ہیں۔ انھوں نے جہاں جدید مسائل کو مرثیوں کاموضوع بنایا وہیں شجاعت اور صبر دونوں جذبات کومتوازن رکھ کررزمیہ گوشوں کو پر کیا۔ بقول علامہ طالب جوہری:

'' یہ بات قابل غور ہے کہ جنگ مغلوبہ کے مناظر میں فوج یزید کی ہے ہمتی بہت دکھائی گئی ہے، گرعین شہادت کے موقع پر دشن کی بزدلی کو اتنی بلیغ نفاست کے ساتھ کم دکھایا گیا ہے ۔ یہ یقینا صبا اکبرآبادی کی مرثیہ نگاری کا ہی وصف ہے۔ جو بہت سے اور لکھنے والوں کو حاصل نہیں ہوا۔' 3

<sup>1 &</sup>quot;نول ناب"، صباا كرآبادى، عبدالرؤف عروج، ص153\_

ع " نول ناب ' ،صباا كبرآ بادى ،رضا مدانى ، "سر بكف ' ـ

قى "صبااكبرآبادى كى مرشيه نگارى"، طالب جو برى،" خونناب"، ص 223 ـ

بے شیر کا مزا رنہیں حد صبر ہے تلوار سے کھدی ہے سپاہی کی قبر ہے اس بیت کے بارے میں نجم آفندی لکھتے ہیں:

'' چھمہینے کے بیشر مجاہد حضرت علی اصرِ کے بارے بیں صبا کی سیہ بیت نہ صرف ہماری عزائی شاعری کا ایک نا قابل فراموش حصہ بن جاتی ہے، بلکہ خاک کر بلا کو اپنے خون سے سیر اب کرنے والے عظیم شہید مجاہدوں کے جلال و جمال عزم و ثبات ، یقین واعتماد ، ہمت و استقلال ، جرائت اور جوال مردی کی تصویر دکھائی و یتی ہے۔'' 1

قيصر بارہوی (پ1928)

''قیصرعباس نام ،قیصر تخلص 16 جنوری 1928 سادات باره کی مشہور بستی کیتھوڑا میں ان کی ولادت ہوئی۔'' ہے

''قیصر بارہوی کے قریب 75 مرشوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ دور حاضر میں پاکستان کے نمائندہ مرثیہ اوپوں میں شارہوتے ہیں۔ مراثی کے تین مجموعے'' شہادت فطرت''،معراج بشر'' اور''عظیم مرشے''شاکع ہو چکے ہیں۔''ج

1947 کے بعد پنجاب میں اردومر ثیہ کے فروغ میں قیصر بارہوی کا نام بہت اہم ہے۔انھوں نے اپنا پہلامر ثیہ 1947 میں کھنؤ میں کہا تھا۔جس کامطلع بیہ ع ''عباسؑ نام دار کو جوش نبر دہے''

مطلع سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر بار ہوی کا بیمر ٹید بیانی طرز پر ہے-1950 میں

2' اردومرثيه ياكتان مين "جميراخر نقوى م161-

۔ ''اردومرشیہ انیس کے بعد''، ڈاکٹر سید طاہر حسین کاظمی ، مطبوعہ ،ایرانین آرث پر نٹرز، 1534، گلی قاسم جان، دہلی، 1992 ص 375۔ وہ ہندوستان ہے ہجرت کرکے پاکستان آگئے۔ یہاں انھوں نے ذاکرین کے دوثی بدوش مرثیہ نگاری شروع کی ۔ ظاہر ہے کہ مرثیہ کا تعلق مجالس عز اسے رہا ہے۔ 1969 تک ان کے مرشیے ذاکرین کی روش پر ہی نظر آتے ہیں۔

1953(مدینے میں اہل بیت کی دالیں) 1953 ﷺ بنگام عصر آیا جو صغرا کا نامہ بر--- (روز عاشور) 1954 ﷺ دل جس پہ خون روئے وہ عالم نظر میں ہے--- (کر بلا میں اسپروں کی واپسی) 1956

أصاحب دل آج كهي غم كى كهانى --- (شهادت جناب عبائل) 1964
 دل والوسنو واقعه أشك فشانى --- (يتيمانِ حضرت مسلم) 1964
 بلال نقوى لكھتے ہيں:

''1970 کے بعد ہے ان کی مرثیہ نگاری میں جدید طرز فکر کی اٹھان زیادہ محسوس ہوتی ہے۔خیال کی تازگی اور بیان کی دل کثی اس دور میں نمایاں ہیں۔'' 1

مرثیہ 'عرفانِ حیات' کے چند بند ملاحظہ ہول ہے

یوں برستا ہے مری سوچ کابادل اکثر جس طرح سو کھے ہوئے گھیت پدہقال کی نظر اور مرا شعلہ احساس دکھاتا ہے اثر جیسے بستی میں مرے گھر کے اجڑنے کی خبر

اینے وشمن کو بھی جینے کی دعا دیتا ہوں

کوئی مظلوم ہو سینے سے لگا لیتا ہوں

شمع ہوں جلوہ خصالوں سے محبت ہے مجھے پھول ہوں تازہ نہالوں سے محبت ہے مجھے جملہ پاکیزہ خیالوں سے محبت ہے مجھے جملہ پاکیزہ خیالوں سے محبت ہے مجھے جملہ پاکیزہ خیالوں سے محبت ہے مجھے وہمانہ تخریب ہوں تغییری ہوں

دہمنِ جذبہ تخریب ہول تقیری ہول آدمیت مرا ایمان ہے شبیری ہول

<sup>&</sup>lt;u>1</u> "بيسوي صدى اور جديد مرثيه "، ملال نقوى من 682-

ان کے مرشیے''معراج بشر''مطبوعہ 1975 کے مقدمہ نگار ڈ اکٹر مسعود رضا خاکی نے ککھاہے:

"1960 سے 1972 سے 1970 سے 1970 سے اسلوب فن کے لیے ایک نیارنگ آمیزش سے قیصر ہارہوی نے اپنے اسلوب فن کے لیے ایک نیارنگ تیار کیا ہے، لیکن اس میں کہیں کہیں رنگ دبیر کے چھنٹے بھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی شاعری لیعنی 1973 سے 1975 سک کا کلام دیکھئے تو اندازہ ہوگا کہ دبیراور جوش کے اسالیب کی آمیزش سے قیصر ہارہوی ایک نیا رنگ خن بیدا کررہے ہیں۔ قدرت بیان ، دلآ ویزی، تراکیب، محاورات کا حن ، تلازمہ خیالات میں فن کارانہ دروبست وغیرہ، جومرزا دبیراور جوش ملے آبادی کے کلام میں ہے، اس کو اپنی منفردانداز کے ساتھ قیصر ہارہوی نے اپنے کلام میں کے اگر کے پیش منفردانداز کے ساتھ قیصر ہارہوی نے اپنے کلام میں کے اگر کے پیش کیا ہے۔'۔'

موضوعاتی مرثیوں کی ترقی میں قیصرصاحب کا بڑا ہاتھ ہے۔اگر چہ بقول مسعود رضا خاک: ''قیصر بار ہوی جب کسی مرشیے کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے سے کوئی خاکہ ان کے ذہن میں موجود نہیں ہوتا البتہ وہ کتب وسیر کا

مطالعه ضرور کرتے ہیں۔' کے

موضوعاتی مرشے کے لیے پہلے سے کوئی خاکہ ذہن میں موجود نہ ہویہ بات ممکن نہیں ۔ تمام پہلونہ میں چند بنیادی باتیں شاعر کے ذہن میں ضرور ہوتی ہیں ۔ جن کی مدد سے مرشے کی تغییر ہوتی ہے۔ قیصر صاحب کے یہاں موضوع کی بعض کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن شعریت اس کمزوری کوظا ہر نہیں ہونے دیتے۔

قصرصاحب کے مجموعہ مراثی ' عظیم مرشے'' میں دومرشے حضرت زینب سے

متعلق ہیں۔ پہلا'' معصومہ کر بلا''اور دوسرا''عون وحمد کے حال میں'' ہے۔''حمرال ہول کیا نضائل زینب رقم کروں' میں حضرت زینب کی تصویر دکھائی ہے۔ وہ گفتگو خطاب بیمبر کہیں جے وہ حوصلہ شجاعت حیدر کہیں جے وہ عزم انقلاب کا محور کہیں جے وہ دل کہ جوانی علی اکبر کہیں جے زین یہ ہربلند ی فطرت تمام ہے

عباس کیا ہے، غیرت زینب کا نام ہے

شاعران حقیقت نگاری اور تاریخی حقیقت نگاری میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن قیصر بار ہوی نے کسی منظر کی تصویر میں اصل فضا کو باقی رکھا ہے اور مصائب کے بیان میں بھی بہت اختصار سے کام لیتے ہیں۔ "شام غریبان" میں جناب حرکی زوجہ کے کھانا پانی لانے کا واقعہ تاریخی حیثیت سے متندنہ ہی حقیقت نگاری کے نقط انظر سے درست ہوسکتا ہے۔

ع''زین نے پانی لیاتشہیر کے لیے''

صرف ایک مصرعے سے قیصر صاحب نے مقصد حینی کی اہمیت اور درد و کرب دونوں ظاہر کیا ہے۔ ایک مقام اور دیکھتے جہاں اہلِ حرم کو اسیر کر کے اس مقام سے لایا جار ہا ہے جہاں شہیدوں کے لاشے بے گوروکفن بڑے ہیں ع " آخرلب نگاه سے لاشے کوچوم کر"

لب نگاہ ہے لاشے کو چومنا، اس بے کسی کوظا ہر کررہاہے، جہاں قیدیوں کولاشے وفن کرنے تو کیارونے کی بھی احازت نہ دی گئی ہو۔

غرض قیصر کے مرثیوں میں زبان کی سادگی ،لطافت اور شیرین کے ساتھ ساتھ شعور کی گہرائی بھی موجود ہے۔

ڈاکٹرستدصفدرحسین (1919-1979)

ڈاکٹر سید صفدر حسین مئی 1919 میں سادات بار ہد کے ایک گاؤں تسنه ضلع مظفر مگر (بو\_ پی \_) میں پیدا ہوئے \_ والد کا نام سید ابرار حسین ،صفدر کے داداسید حسن رضا مرثیہ گو تھے۔صفدر حسین نے تعلیم مظفر نگر اور علی گڑھ میں پائی۔ ایم۔ اے ۔اردو اور ایل۔ ایل۔ ایم۔ اے ۔اردو اور ایل۔ ایل۔ ایل۔ بی علی گڑھ سلم یو نیورٹی سے کیا۔ ایم ۔اے ۔فاری آگرہ یو نیورٹی سے، یل۔ ایکی ڈی۔1957 میں پنجاب یو نیورٹی سے کیا۔

(بحواله طاہر حسین کاظمی''ار دومر ثیبانیس کے بعد'')

"مرثیه بعد انین" ،"شاهکار انین""کاروانِ مرثیهٔ "منزل به منزل" "سادات بار به کی تاریخ ندو جزر مین""کهنو کی تهذیبی میراث"ان کی مشهور کتابیس بین به " "رقصِ خیال"نظموں کا مجموعه" نگار غزل "غزلوں کا مجموعه شائع ہو چکے بیں۔ان کے مراثی کا مجموعه "لب فرات "کے نام سے شائع ہوا۔

"لب فرات میں"آئین وفاعلمدارِ کربلا، چراغ مصطفوی، مقام شبیری اور جلوهٔ تہذیب وغیرہ شامل ہیں۔سات مرثیوں پر شتمل میہ مجموعہ 1976 میں اسلام پورہ لا ہور سے شائع ہوا۔

صفدر حسین مرشیے کی ڈرامائی دکاشی اور بیانیہ وصف کونظر انداز کرنانہیں چاہتے۔ بقول ان کے:

'' نے شعراء نے عمو مامر شیے کے بیانیہ وصف اور ڈرامائی

وککشی کونظر انداز کردیا ہے۔ اب نہ بیانیہ واقعات میں حرکت وعمل کا لحاظ

رکھاجا تا ہے اور نہ اس کے پڑھنے میں کوئی حسن ابھا راجا تا ہے۔'' 1

ان کے نزد یک رزم مرشے کا جزولازم ہے'' آئینِ وفا''میں تحریر فرماتے ہیں:

'' آپ لاکھ کہیے کہ رزمیہ اس زمانے کا نذاق نہیں، لیکن

آپ شہدائے کر بلاکی سیرت پیش کر رہے ہیں۔ شجاعت جن کی

فطرت تھی اور جن کا کام تلوار کی جھنکار کے ساتھ یاد آتا ہے، کوئی وجہ
نہیں کہ رزم گوئی سے غص بھر کہا جائے۔'' 2

 صفدر حسین ایک طرف تو شعراء پرمعترض ہیں ،جومر بیے کورزمیہ مزاج سے دور کر رہے ہیں اور روایت مرشجے سے اپنا رشتہ تو ڈرہے ہیں۔دوسری طرف وہ نئے رجحانات کا خیرمقدم کرتے ہیں۔''مرشیہ بعدانیس''میں لکھتے ہیں:

''آج زمان فکرونظر اور رجی ن وخیال کی نی منزل سے گذر رہا ہے۔ قدیم زمانے میں جو چیزیں لوگوں کی روحوں کو ہلادی تھیں اور دل ور ماغ میں ہلچل پیدا کر دیتی تھیں، آج ہم ان کی صرف اس لیے قدر کرتے ہیں کہ آثار بہر حال ہردل عزیز اور مقدس ہوتے ہیں۔ ہمارے مرشیہ نگار حسین کی شخصیت کوجس انداز سے پیش کرتے تھاب وہ بہت کچھ بدل چکا ہے۔ حینی شہادت اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ انقلاب انگیز واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے تمام انقلا کی ممکنات کو پیش نظر رکھ کر ہرعہد میں نی خیال آرائیاں ہوتی رہیں گی۔ آئ حسین صرف مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک بین الاقوامی ہیر و سمجھے جاتے مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک بین الاقوامی ہیر و سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے حسین اور عظمتِ حسین پر محدود مذہبی نقط نظر سے نہیں بلکہ تاریخی، سیاسی اور تمدنی روشنی میں غور کرنا ضروری ہے۔ '' 1

صفدر حسین نے روایتی مزاج کی پاسداری بھی کی اور جدیدر جمانات کی طرف بھی قدم بڑھایا۔ان کے مراثی فلسفیانہ جدت اور خولی اظہار کا بہترین مرقع ہیں۔

" آئینِ وفا" میں عبائل ابن علی کے بہادرانہ کردار کی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ " آئینِ وفا"میں حضرت عبائل کی شجاعت، وفاادر جال نثاری کا منظران لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ تلوار نہ لے جاؤں گا مشکیس خاموثی سے بھرلوں گا چلا آؤں گا صبر حضرت کا نمونہ انھیں دکھلاؤں گا سر جھکا کر تبر و تیر و سناں کھاؤں گا

ایک نیز ہ کی اجازت ہوضرورت کے لیے وہ بھی اپنی نہیں مشکوں کی حفاظت کے لیے

1. مرثيه بعدانين ' ، ذ اكثر صفدر حسين ، سنگ ميل پېليكيشنز ، لا بهور، 1971 ، ص 201-202-

> یمی ناگاہ دل کوہِ صفا سے نکلا مشعل نور لیے غار حرا سے نکلا

یمی سرمایهٔ انوارِ علومِ کونین تھا سلونی به لب فاتح صفین وخین کی سرمایهٔ انوارِ علومِ کونین اسرار تجلی کا ایس قلب حسین

ظلم ترسیدہ و لرزیدہ سیابی جن سے کربلا مہط انوار اللی جن سے

کر بلا کیا؟ اُٹھیں آیات درخثال کی دلیل ایک صدیوں کی روایات کی صبح بیمیل جس یہ بریا ہوئی قربانی موعود خلیل علی اکبڑ سے یہاں اور وہاں آسلمیل

خون کم مایہ ادھر خون بنی کے بدلے لاکھ تلواریں ادھرایک چھری کے بدلے کس قدر مرحلہ صبر وخمل ہے ادق ہاجرہ تک ہے فرزندِرہیں محو قلق کی این ایثار کی تاریخ نے النا جو ورق ام کیلیٰ کی جبیں پر نہ شکن تھی نہ عرق کرلیا حق کے لیے جبر گوارا اس نے موت کو سونے دیا آنکھ کا تارا اس نے

رخ روش وہی ، پیشانی انور بھی وہی چیثم واہرو وہی، لہجہ وہی، تیور بھی وہی دوش تک آئی ہوئی زلف معنم بھی وہی درخ پیل کھائے ہوئے بالوں کے گھنگھر بھی وہی جب حطے شیوہ رفتار نبی دکھلا کر

جونک انھیں شہر کی گلیاں وہی آ ہٹ پاکر

ڈاکٹر صفدر حسین کے لیے ایک دفت یہ بھی تھی کہ دہ مرشہ صرف شاعری کے لیے نہیں بلکہ مجلس کے لیے لکھ رہے تھے۔الیں صورت بیں ان کے مرشے منصر ف علامتی ہو سکتے تھے اور نہ صرف ذہن کی شاعری ۔ ان کو گریہ دبکا کی بھی فکر تھی ، اس لیے مرشے میں ایک طرح کا بیان یہ بھی ضروری تھا۔ جب بیانیہ آیا تو روایتی لوازم بھی آئے۔ جنگ کا بیان بھی آیا، لیکن عام طور سے صفدر حسین نے جنگ مغلوبہ بھی نظم کی۔ اب دست بددست جنگ کے بجائے جنگ کا ایک نقشہ پیش کیا جانے لگا تا کہ لڑائی کا پھھاندازہ ہو سکے صفدر حسین نے اس میدان جنگ کا ایک نقشہ پیش کیا جانے لگا تا کہ لڑائی کا پھھاندازہ ہو سکے صفدر حسین نے اس میدان جنگ کا ایک نقشہ پیش کیا جانے لگا تا کہ لڑائی کا پھھاندازہ ہو سکے صفدر حسین نے اس میدان جبال تک ہو سکے اور ذوق کے درمیان راہتے پیدا کیے اور جبال تک ہو سکا اور ذوق کے درمیان راہتے پیدا کیے اور جبال تک ہو سکا مائلیزی کی فکر کی ۔ '' آئین و فا''،'' جلوہ تہذیب'' اور ''علم دار کر بلا' سب میں اس طرح کی کوشش نظر آتی ہے ۔

نکلے دریا ہے تو خوں اپنا بہاتے نکلے ریگ ساحل کو لب ختک بناتے نکلے عشق اور فرض کی تقدیر جگاتے نکلے صبر وایثار کی تاریخ بناتے نکلے عشق اور فرض کی تقدیر جگاتے نکلے میر وایثار کی تاریخ بناتے نکلے بیاس اس طرح سے محکرادے بھلا پانی کو جوڑ دیتی ہے وفا فطرت ِ انسانی کو جوڑ دیتی ہے وفا فطرت ِ انسانی کو

جنَّك كاايك منظرملا حظه ہو \_

چک کے نیخ بڑھی لشکر وغا پہ گئی تھرک کے ناز سے منہ پر گئی قضا پہ گئی جھنگ کے موت کا دامن اٹھی خلا پہ گئی کڑک کے من سے چلی ،سننی قضا پہ گئی مثل کے من سے چلی ،سننی قضا پہ گئی مثل نگاہ پھرتی تھی جو برق روتھے ، یہ بجلی اٹھیں یہ گرتی تھی

وہ خوف جال کہروادار منہ چھپاتے ہیں فرس لرزتے ہیں اسوار تھرتھراتے ہیں ہوا اکھڑتی ہے جرار منہ کی کھاتے ہیں مفول کوچھوڑ کے سردار بھاگے جاتے ہیں

ہے شام مج سے اور میج شام سے آگے زمین بڑھ گئی اینے نظام سے آگے

صفرر حسین نے جدید مرشے میں جنگ کے مناظر پیش کیے ہیں، لیکن اپنے موضوع سے انحراف نہیں کیا ہے اور جدیدر جحانات کوعمد گی ہے پیش کیا ہے ہے

فوج عاجز تھی جلال علی اکبڑ کی قتم سرخمودا روں کے خم تھے سر سرور کی قتم مورچ ٹوٹ کے اہتر ہوئے حیدر کی قتم مورچ ٹوٹ کے اہتر ہوئے حیدر کی قتم

کان تک آئی جو فریاد وفغاں کی آواز

رک گئی تینج جری من کے اماں کی آواز

فوج امال مانگتی ہو جب تو کریں کیا اکبر نے کشکر میں رکے روک کے گھوڑا اکبر چار سو فوج کے دل اور تن تنہا اکبر جھوم کر کھانے لگے نیزے پہنیزہ اکبر اک شکن بھی تو جبیں پرنہ نمودار ہوئی مسکراتے تھے کہ برچھی کی انی پار ہوئی

منظرنگاری اور ماحول سازی کے بند ملاحظہ ہوں ۔صفدرحسین کی بیآ واز دوسروں کی آواز میں گنہیں ہوسکتی ۔

سر ساحل جو مبلتے تھے ملکے شور جوال ان کو کئی تھی تھارت سے ہراک موج روال روشی چاند کی دھید لکے میں سال میدال سے رنور کا جیسے ہو دھند لکے میں سال

یک بیک دورے بڑھتے ہوئے سائے دیکھے کچھ جری دوش پیمشکیزہ اٹھائے دیکھے ہبر حال صفدر حسین اس دور کے مرشہ نگار شاعر اور نقادیں ۔ سودا اور شاد کے بعد ان كاناممر شيے كى تاريخ ميس عرت كے ساتھ لياجائے گا۔ يروفيسرسيد عقل رضوى لكھتے ہيں: " صفدر حسین جو روایت اور ساجی تہذیب اینے ساتھ ہندوستان سے لے کر گئے تھے، وہ تمام و کمال ان کے مرثیوں میں موجود ہے۔ گران کا سب سے بواحمہ جدیدمر شے میں یہ ہے کہ انھوں نے مرثیہ، جواین اہمیت کھور ہاتھا، اس کو پھرسے زندہ کرنے کی كوشش ياكتان ميس كى - ياكتان ميس مرعي كى تاريخ ميس صفدر حسين كايزاكارنامه(Contribution) ب-" 1

ڈاکٹر اسداریب کاخیال ہے:

''جہاں تک میں سجھتا ہوں یہ که''جلو هٔ تہذیب'' کا شاعر'' قص طاؤس' اور' جراغ در وحرم' علق كر چكا بــاس في شاعرى میں ہیئت ومعنی کے کئی تج بات کے ہیں۔ایں کے سابق ہنرنے اس تخلیق کی راہ ہموار کی۔'' 2

ڈاکٹر ہاورعماس

ڈاکٹر ماورعماس کی مرشہ گوئی کا آغاز 1949 میں شفق اکبرآ مادی کی ترغیب پر موا۔ 3 وہ سائنس داں اور طبیب تھے۔ مرثیہ گوئی کے فروغ کے سلسلے میں انھوں نے بڑی کوششیں کیں۔وہ قدیم اور جدید دونوں مزاجوں کے ساتھ مرثیہ لکھتے ہیں۔ان کے مراثی میں جدید مسائل پر بھی گفتگوملتی ہے۔اصلاح کی کوشش بھی ہے اور تلوار اور گھوڑے پر بھی بند ملتے ہیں۔ یاورعباس نے موضوعاتی مرشے بھی لکھے ہیں جن موضوعات میں جذبات کو زیادہ دخل ہے،اس میں یاورعباس بہت کامیاب نظرآتے ہیں جیسے" مال"اور" آنسو"۔ان مرثیوں میں روانی اور مسلسل خیال زیادہ ہے۔ "آنو"کے چند بند ملاحظہ ہول ہے 1. ''مر هيے کي ساجبات''، بروفيسرسد محمقتل رضوي، نفيرت پيلشرز بگھنؤ، 1993م 103-<u>ہے</u> ''اردوم شیے کی سرگذشت''، ڈاکٹر اسداریب، عاکف یک ڈیو، دہلی م 112-113-

<sup>3 &</sup>quot;بييوس صدى اورجديدمرثيه"، بهلال نقوى بص 695-

صاحبو! عقل کی آئینہ گری کیسی ہے کچھ نہیں ہے تو پریشاں نظری کیسی ہے برم امکان میں آشفتہ سری کیسی ہے دوستو پوچھلوں آٹھوں میں تری کیسی ہے دلتو پھردل ہے، ہے آٹھوں میں اتر آئے گا آٹھ پھر آ کھے پھر آ کھے ہے آنو تو نظر آئے گا

اس کی تعریف جو ہر آنکھ کوغم دیتا ہے۔
اپنی مخلوق کے ہاتھوں میں قلم دیتا ہے۔
اپنی مخلوق کے ہاتھوں میں قلم دیتا ہے۔
ورنہ اک کار کم شیشہ گری تھی دنیا
دیدہ و دل جو نہ ہوتے نظری تھی دنیا

یادر اب شکر کرو بزم عزا تک پنچ آج پھر بارگہ آل عبا تک پنچ دل سنجالے ہوئے ارباب وفاتک پنچ اے خثا! منبر محبوب خدا تک پنچ دل سنجالے ہوئے ارباب وفاتک پنچ کھر آج کہانی کہہ دو آج ممکن ہوتو آٹھوں کی زبانی کہہ دو

یاورعباس نے اپ ملک کی او بی نفنا کی ذہبی صورت حال کونظر ہیں رکھتے ہوئے نعت شریف کے مضامین مرھے میں داخل کیے۔ ظاہر ہے بغیر رسول کے اہل بیت رسول کا کیا تصور ہوسکتا ہے۔ اگر چہتمام قدیم مرھوں میں آنخضرت کے صفات اور جملہ خصائص کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یاورعباس نے اس کی شعوری طور پرکوشش کی ہے اور نعت گوئی کو اپ مرھوں میں داخل کیا ہے۔ بہر حال نعت گوئی کی جولہر پاکتان سے چلی ہے یاورعباس کے مرھوں میں اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ یاورعباس کے مرھے ''خواب'' ''، محرکہ حق و باطل' اور'' گہوار محسین ''میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ 'خواب'' کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے۔ یاور اثنائے آل محمر تو فرض ہے جا بال دے کبھی جو مرسے نداتر ے وہ قرض ہے بیاں دے کبھی جو مرسے نداتر ے وہ قرض ہے بیش خدائے حاضر و ناظر می عرض ہے جب تک قیام دور ساوات وارض ہے بیش خدائے حاضر و ناظر می عرض ہے جب تک قیام دور ساوات وارض ہے بیش خدائے حاضر و ناظر می عرض ہے جب تک قیام دور ساوات وارض ہے بیش خدائے حاضر و ناظر می عرض ہے جب تک قیام دور ساوات وارض ہے بیش خدائے حاضر و ناظر می عرض ہے جب تک قیام دور ساوات وارض ہے بیش خدائے حاضر و ناظر می عرض ہے جب تک قیام دور ساوات وارض ہے بیش خدائے حاضر و ناظر می عرض ہے بیشن یاک کا رہے

معراج کا مسئلم سلمانوں کے درمیان محبت کا موضوع رہا ہے۔ یاورعباس چونکہ سائنس کے طالب علم تھے، اس لیے انھوں نے برق، روشنی اور رفتار سب کو جدید تحقیق کی رو سے پر کھ کرمعراج رسول اور جنگ اُ حدییں حضرت علیٰ کے رسول سے فاصلے پر ہونے مگر فورا آواز رسول سن لینے کو ثابت کیا ہے۔ چونکہ آج کا دور سائنس کا ہے اور قاری عقیدے کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل سے مذہب کی پر کھ چا ہتا ہے۔

رفتار سے شعاع کی جب ہو کوئی سفر تو وقت تھم جاتا ہے اپ مقام پر بستر بھی گرم رہتا ہے ہوتی نہیں سحر زنجیر در بھی ہلتی ہی رہتی ہے با اثر تحقیق نوکی روسے تو کیھ آج کہتے ہیں

صد بول سے اہل حق اسے معراج کہتے ہیں

مولا علی کو جب بھی پکارا رسول نے رفتار کیا ہے فاصلہ کیا سب بدل دیے آواز بھی پہنچ گئی ،نائب بھی آگئے قصے نہیں ہیں اب تو دلائل کی بات ہے

ہاں فاصلہ نہ وقت کی رفتار دیکھیئے بس صرف تھم احمد مختار دیکھیئے

پر وفیسرسید محرعقبل رضوی ڈاکٹریاورعباس کی مرثیہ گوئی پرتیمرہ کرتے ہوئے لکھتے

س:

<sup>11&#</sup>x27; مرهبے کی ساجیات "عقیل رضوی می 118-

اميدفاضلي

ارشاداحد فاصل نام،امیر خلص -17 نومبر 1923 میں بمقام ڈبائی صلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم وتربیت والدمحمد فاروق حسن کی زیر نگرانی ڈبائی میں ہوئی۔ پہلا مرثیہ 1973 میں کہا۔ 1

امیدفاضلی نے جب غزل میں پختگی اور زبان پر قدرت حاصل کرلی تب وہ مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ ان کی غزلوں کے مجموعے'' دریا آخر دریا ہے'' میں بھی بہت سے ایسے اشعاد لل جاتے ہیں جو بغیر کر بلاکا نام لیے ہمیں کر بلا تک پہنچادیتے ہیں ۔ احساس تم مجبوروں میں جس وقت جہاں بیدار ہوا ہر آہ وہیں جمنکار بنی ہر زخم وہیں تلوار ہوا

\*

خیمہ گاہ تشکال میں بیاس کی لہروں کے ساتھ تیر دریا کی طرف سے رات بھر آئے بہت بد

نکل کے جبر کے زندال سے جب چلی تاریخ نقاب اٹھائی گئی قاتلوں کے چبروں سے

امید فاضلی تک آتے آتے اردومر ٹیمانی موضوعاتی شاخت بنا چکا تھا۔ امید فاضلی نے بھی اپنے مرثیوں میں ان موضوعات کو پیش کیا، جن کے ہالے میں وہ اپنے کرداروں کو پیش کرکیس اور اس کا منصوبہ پہلے سے شاعر کے ذہن میں موجودر ہتا ہے۔ ان کے مرثیوں کے دوجمو عاب تک شائع ہو چکے ہیں۔ ''سر نیزوا'' اور'' تب وتا بِ جاوداں''۔ ''سر نیزوا'' میں ان کے چھمر شے شامل ہیں :

1-روشنی

<sup>1 &</sup>quot;اردومر شيدانيس كے بعد"، طاہر حسين كاظمى بم 359\_

2\_قرآن اورانل بیت 3\_علم عمل 4\_شعوروشش 5\_صبر ورضا اور

6\_بالعصر (انسان اورزمانه)

ان مرثیوں کے عنوان ہی ان کے موضوع ہیں۔ ہیئت کے اعتبار سے بیہ جی مرشے مسدس کی شکل میں ہیں۔ "مرنینوا" کے مقدمہ میں ابوالخیر کشفی لکھتے ہیں:

''مرثیہ گوشعرا کا سب سے بردااحدان ہماری شاعری پر سے
ہے کہ انھوں نے مسدس کے امکانات سے ہمیں آشنا کیا۔انیس کے
مرشیوں نے اسلام کی ذہبی تاریخ کلصفے والے شاعر راہی کی راہوں کو
اجالا دیا ہے۔مسدس کی ہیئت کے انتخاب میں اردومرشیوں نے حالی
کی رہنمائی کی۔امید فاضلی نے مسدس کے امکانات کوغزل کے اعجاز
اورغزل میں لفظوں کی مختلف سطحوں اور تہوں کی صنف سے ہم رشتہ
کردیا۔لیکن شاعرانہ محاس کے ساتھ ان مرشیوں کے قاری پر جوسب
سے گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، وہ شہادت اورا ہے موضوعات کے
بارے میں امیدصا حب کے امکی گہرائی ہے۔'' لے

امیدی مرثیہ گوئی کا آغاز مرشے کے موضوعاتی رجحان ہی کے ذیل میں ہوا۔ انھوں نے جدید طرز احساس کو مرشیوں میں کھپانے کی کوشش نہیں کی ۔وہ اپنی ذات کے حوالے سے کر بلاکے بارے میں سوچتے ہیں۔ سلیم احمد کا خیال ہے:

دد مرشدوہ لکھے جس کی اپنی ذات کر بلاکا میدان ہو،جس نے خیروشر کی پیکاراپنے وجود میں نہیں دیکھی،جس نے خودشہادت کا ذا نقہ نہیں چکھا، جوخود رفقائے امام میں سے ایک ایک کے ساتھ بھوکا

<sup>1</sup> دياجه، مرنيوا، ،اميدفاضلي-

بياسانېين رېاوه كيامر تيه لكھ گا-'1

امیدفاضلی کی ذات میں بر پااضطراب انھیں مرشے کی طرف لے گیا۔ورنہ غزل ان کی مقبولیت کے لیے کافی تھی ۔ غم حسین کے ساتھ ساتھ مسائلِ حیات کو بھی اپنے مرشوں کا موضوع بنایا ہے۔امید فاضلی نے اپنی شاعری میں اقبال کی طرح معنویت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

آندهیاں چلتی رہیں اور اک دیا جاتا رہا قتل گاہوں کا سکوں آواز میں ڈھلتا رہا ایک طائف کا مسافر شام تک چلتا رہا اور ادھر اک شمر ذہن وقت میں بلتا رہا ایک طائف کا مسافر شام تک چمر دشمنی، کیا کیا قیامت ڈھاگئ بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کر بلا تک آگئ

ضمیراخر نقوی نے لکھا ہے کہ۔''امید فاضلی مرشے میں قدیم اور جدید کی تفریق کچھ پندنہیں کرتے۔وہ اپنی ذات کے حوالے سے کر بلا اور حسینیت کے متعلق جو پچھ سوچتے ہیں وہی ان کی فکر ہے۔'' مے

امید فاضلی نے اپنے فکری رنگ کے ساتھ مرعیوں کے عنوانات مقرر کیے ہیں۔ مثلاً''شعور وعشق''''روشی''''مبرورضا'''' علم وعمل''''العصر'' وغیرہ ان تصورات سے قاری کے ذہن کواس سطح تک لے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنے کردار کے کسی خاص پہلوکو پیش کرنا چاہتے ہیں۔وہ کردار ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کے کردار ہیں اور اس کی چیش ش میں وہ ، بقول کرار حسین:

> ''ادب کے تقاضوں اور حفظ مراتب کے حدود کو کہیں نظر انداز نہیں ہونے دیتے اوراپنے کر داروں کی مخصوص شکلوں کے ساتھ ساتھ ان کا باطنی تعلق اور سلسلے اور لگا نگت کے نقوش کو بصیرت کے نور اور عقیدت کے رنگوں سے اجاگر کرتے ہیں۔ یہی حصہ ان کے مرشیے

<sup>1. &#</sup>x27;'سرنینوا''،امیدفاضلی به

<sup>2 &</sup>quot;اردومرثيه پاكتان مين "جنميراخر نقوى،طابع،سدايندسس،كراچى،1982 بص399\_

کابلندترین نقطہ ہے اور ای نقطہ پران کے مرشے کاعروجی قوس ختم ہوتا ہے۔'' لے

اردو کے مریفے آکٹر امام حسین کی زندگی کے آخری ایام اور شہادت کو پیش کرتے ہیں۔ حالا نکہ حسین کی پوری زندگی شہادت تھی۔ شہادت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو کچھ عام آدمی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ کسی کے علم میں ہو۔اسی شہادت کو پیش کرنے کے لیے وہ موضوع دعلی ''کا استخاب کرتے ہیں۔

علم اک راستہ محسوس سے معلوم کی سمت علم الذم کا سفر جلوہ ملزوم کی سمت فکر پرواز ہے ہے، لفظ سے مفہوم کی سمت علم جراحیدروال ،رسم سے موسوم کی سمت کب بید دامان محر سے جدا ہوتا ہے بوتا ہے ہوئے گل کے لیے بیمثل صیا ہوتا ہے

☆

جہل کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے فساد علم کے ہاتھ میں تلوار کے معنی ہیں جہاد علم کے پاس ہو طاقت تو جہاں ہو آباد جہل ہو صاحب قوت تو بنے ابن زیاد علم کے پاس ہو طاقت تو جہاں ہو کلب سے بھی سوا دیتا ہے جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے

☆

علم کی چھاؤں میں حیدر کی شجاعت جاگ اس کی دستک سے بداللہ کی قربت جاگ اس کی آواز سے کرار کی قوت جاگ اس کی تعلیم سے تہذیب شریعت جاگ جاگ جاگ تہذیب شریعت تو ابھر آئے حسین دین کی دولت بے داد نظر آئے حسین

ان کے موضوعات'' روشیٰ''علم عمل''''صبر درضا'' وغیرہ کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔'' روشیٰ'' میں عربی کے دونوں الفاظ نوراور ضیاء کامفہوم سیجا ہو جاتا ہے۔ '' روشیٰ'' کے آغاز میں روشنی فکراور شعر کے قالب میں ڈھل گئی ہے ۔

روشیٰ مڑگاں برمڑگاں بے زبانوں کی زباں روشیٰ نضل به فضل زندگی کی ترجماں روشیٰ نیزہ بہ نیزہ حرف حق کی پاسباں روشیٰ تیغوں کےسائے میں جوانی کی اذال

خون میں ڈھل کرلپ اظہار بن جاتی ہے یہ ہرز مانے کے لیے معیار بن جاتی ہے یہ

امید فاضلی کے یہال گریز بھی خاصی اہمیت رکھتا ہے۔وہ اپنے موضوع ہی کومضمونِ گریز بناتے ہیں۔ان کے گریز مرثیو ل کا ایک جزین گراہے

خار زاروں میں جوم بکی وہ دعا ہے روشن جولب دریا سے ابھری وہ نوا ہے روشن جو پھنی نیب کے سرسے وہ روشن ہے کر بلا ہاں کر بلا ہے روشن

کربلا جب جرائوں کا امتحال کینے لگی روشیٰ عبائل کے بازو میں لو دینے لگی

مجموعہ کے آخری مرعیے''العصر''میں امید نے تمام موضوعات سمیٹ لیا ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جوایمان لائے اور جنھوں نے عمل صالح انجام دیے اورایک دوسرے کومبروحق کی وصیت کی۔

امیدفاضلی کی زبان روایق مرثیو ل کی طرح مہذب اور شتہ ہے۔ اس میں اتی برجتگی اور بے ساختگی ہے، جوقاری کے ذبن پرخوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ ابوالخیر شفی لکھتے ہیں:
''سرنینوا'' کے مراثی کے حروف مشعل بدست نظر آئے

ہں۔علم ونن کی ہم آ ہنگی ان کے مراثی کی پہلی اور بنمادی صفت ہے۔ الفاظ چیرہ نماں ہیں اور ان کے مرشوں کی بہت می ابیات الی ہیں، جن مے صرف دیار حیات میں نہیں بلکہ شبرعشق میں بھی جراغ روثن ہوجاتے ہیں۔'' <u>1</u>

#### ہلا ل نفو ی

ہلال نقوی نے اپنی مرثیہ گوئی کا آغاز 1970 میں کیا۔ بقول ان کے''1970 میں مریجے سے میراتخلیقی رشتہ قائم ہوا۔' کے ان کے مراثی کا مجموعہ''مقتل ومشعل'1976میں نون اکیڈی کراچی ہے شائع ہوا۔ دوسرامجموع بھی شائع ہونے والاہے۔

ہلال نقوی نے مرثیہ گوئی کے ساتھ ایک بڑا تحقیقی کام جدید مرثیہ پر''بیسویں صدى اورجد يدمر ثيه "كي صورت ميس كيا-

ہلال نقوی کے مریبے ایک طرف اینے عہد کی متحرک زندگی کی عکائی کرتے ہیں تو دوسری طرف انھوں نے ہیئت میں چند تبدیلیاں کیں۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسدل کے بند کا تیسرامصرع جومر میے کی متحکم ہیئت میں اپنے ماقبل دونوں اور اپنے مابعد چوتھے مصرعے ہے ہم قافیداورہم ردیف مسلسل آتا تھامفرد کردیا۔" قندیل صبر"اور" ایٹاروپیکار" اس نے تجربے کے ساتھ لکھے۔مثال کے طور پر بیبند ملاحظہ ہوں۔

موت کا خوف بردھا، مبح گئ شام ہوئی ہیں جیرگ جھانے گی، روشی ناکام ہوئی انتثارات ارادول کی جورد لے کے بردھا قوت نوع بشر لرزہ بر اندام ہوئی دشت احساس ہلا ،فکر کے گھر کانپ گئے

زندگی کے چمن آثار شجر کانی گئے

<sup>1</sup> مقدمه "سرنينوا"، اميد فاضلي -

<sup>2 &</sup>quot;بيسوي صدى اورجد يدمر ثيه "، ہلال نقوى م 9-

دل ہلا دیتا ہے بیموت کا خونیں کڑکا فصل کو روند نہ ڈالے بیر تزلزل جڑکا کین اے ہم نفو ہم سفروہم قدمو کربلا پیش نظر ہے تو ہمیں کیا دھڑکا راکھ ہو جاتا ہے ہر پیکر باطل بھن کر موت ڈر جاتی ہے پیغام حمینی من کر

مسدس کے تیسر مصرع میں تبدیلی پر ہم جمیل مظہری کے باب میں بحث کر چکے ہیں۔ اکثر ناقدین اس تبدیلی کو درست نہیں بھتے کہ تیسر مصرعے کوردیف قافیہ کی قید سے آزاد کردیا جائے۔ یردفیسر عقیل رضوی کا خیال ہے:

" یہ تجربہ کوئی بہتر تجربہ نہیں بلکہ مخس تجربہ برائے تجربہ ہال نقوی کا تیسر ہے مصر بھوالگ کر لینے کارویہ خیال کورفتہ رفتہ عروح کی طرف لے جانے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس مصر بھے پرائی لیے بیان میں ظہراؤ بیدا ہوجا تا ہے۔ اسے ہم جدت برائے جدت ہی سجھیں گے۔اگر اس طرح کے تجربے کرنے ہی ہیں تو معریٰ مرثیوں کی کوشش کی جائے ہے۔ آزاد نظم کی صورت اختیار کی جائے بیا لکل فری درس اور نٹری نظموں میں تجربے کیے جائیں۔ شاید جائے بیا لکل فری درس اور نٹری نظموں میں تجربے کیے جائیں۔ شاید چھے مرشے نکل آئیں۔ مسدس کے فارم کو بگاڑ نا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔" 1.

اردومیں آزادم شے بھی لکھے گئے جعفر طاہر،عبدالرؤف عروج،سیدرضی تر ذی اور جلیل ہاشی وغیرہ نے مرشے میں ہیئت کے مختلف تجربات کیے ہیں۔ انھیں ہم تجربہ برائے تجربہ بین کہ سکتے عقیل صاحب بھی مرشے میں ہیئت کے تجربات کے حق میں ہیں تو کیا صرف قافیے کی قوت ہیں اہم ہے خیال کی قوت نہیں؟

اب ذرائمش الرحمٰن فاروقی کی اس بات پرغور کریں۔ ''امیدتو یکی تھی کہ مسدس کو پھیلا کراس ایک ہیئت سے اور

<sup>1 &</sup>quot;مرفي كالجيات"، سيد محمقيل رضوى

میتنیں بنائی جا کیں گی یا کم ہے کم مسدس کی ترتیب توانی میں پھھ تبد یلیاں کی جا کیں گا کہ ہیئت میں پھھتاز گی پیدا ہو، کیکناس کے بجائے ایک ہیئت کواس بری طرح استعال کیا گیا کہ اب مسدس کا نام سنتے ہی مسدس حالی یا نیس ودبیر کے مرشوں کے علاوہ پھھذ ہمن میں آتا ہی نہیں ۔ ایک بہت کار آمد اور تنوع کو قبول کرنے والی ہیئت کثر ت استعال کا شکار بن گی ۔ یہی وجہ ہے کہ آج بشکل وصورت، کثر ت استعال کا شکار بن گی ۔ یہی وجہ ہے کہ آج بشکل وصورت، کثیر سے میٹر سے بندوں کا رواج زیادہ ہے، لیکن چھمسر کول کا بند کوئی گھتا ہی نہیں ۔ 1.

سئس الرحل فاروقی اس دور کے سب ہے اہم نقاد ہیں۔ قدیم اور جدیدادب پران کی گہری نظر ہے۔ وہ مسدس کے دائر سے میں رہ کر تبدیلیوں کے حق میں ہیں۔ پھراس تبدیلی کونظر انداز کرنا شاعر کو پابند بنانا ہے۔ جب کہ شاعر پر پابندیاں لگانا اس کے شعری اظہار میں رکا وٹ بیدا کرنا ہے۔ ن۔م۔راشد جنھوں نے مسدس کے تیسرے مصرعے میں تبدیلی کا تجر بیسب سے پہلے 1941 میں اپی نظم ''رخصت'' میں کیا تھا، فرماتے ہیں:

" "شاعر كااصل كام الله بى رنگ مين شعر كهنا ہے اور انھيں قالبوں ميں جواس كے رنگ كى بہتر ترجمانى كريكتے ہوں، لينى اس بات سے اس كاكوئى تعلق نہيں كدوہ الله ليغزل كا قالب اختيار كرتا ہے يا نظم كا، رباعى كا، يامسدس كااور نظم مين مقفى اور موزول نظم ياغير مقفى اور غير موزول كا " " ي

اگر ہلال نقوی اور دوسرے شعراای انداز سے مرہیے لکھتے رہیں تو ممکن ہے کہ بیہ تجربہ کا میاب ہو۔ تجربہ کا حیال ہے: تجربہ کا میاب ہو۔ بہر حال وقت سے پہلے کچھ کہنا مناسب نہیں۔اسداریب کا خیال ہے: ''یہ اوراس قتم کی دوسری تبدیلیاں زمانے کا تقاضا ہیں۔ ہر

ذ بین شاعراپے اظہار کی راہ میں پیش آنے والی دقتوں کا دفعیہ چاہے گا۔ ہلال نقوی نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔اگر کوئی ناک بھوں چڑھا تا ہے تو چڑھائے۔'' 1.

ہلال نقوی نے مرشے کوزندگی کے نئے آہنگ ہے آشنا کیا ہے۔''روح انقلاب'' میں امام حسین کو انقلا بیوں کا رہبر بنا کر پیش کیا ہے۔اگر ہم باو قار زندگی گزار نا چاہتے ہیں تو ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔اگر ہم چاہتے ہیں صحت مند معاشرے کی تشکیل کریں تو ہمیں واقعہ کر بلا سے استقامت اور عزیمت کا سبق لینا ہوگا ہے

کیوں البے درس عزم سے قوت فزوں نہ ہو کیوں انتظار فکر کو حاصل سکوں نہ ہو کیوں پائدار قصر عمل کا ستوں نہ ہو کیوں نہ ہو ہوگی کی نہ حق کی قتم آب وتاب میں

خول بھردیا ہے تونے رگ انقلاب میں

ہلال نقوی کومضمون کے اظہار پر قدرت حاصل ہے۔ لفظوں پر گرفت، لہجے ہیں وہی طنطنہ ہے، جو جوش کی خصوصیت ہے۔ اس اعتبار سے وہ جوش سے قریب نظر آتے ہیں۔ انھوں نے مرشے کوفکر جدید اور نئے علوم سے آشنا کیا ہے۔ ہلال نقوی اس راز سے واقف ہیں کہا گرسیا ہی اور سابی مسائل سے مرشے کو دور رکھا گیا تو اس کی ترقی رک جائے گی۔ انسان کا یہ خروش، یہ مقتل سے مرود ار اور پھر ہوا کے دوش پہ اڑتے یہ راہ وار شاہی کا رعب داب محکومت کا یہ جلال یہ عسکری ادا، یہ سیاست، یہ اقتدار شاہی کا رعب داب محکومت کا یہ جلال

اور پھرشکوہ زریہ جو کری کے ساتھ ہے اس ساری دھوم دھام میں طاقت کا ہاتھ ہے

طاقت ہزار رنگ سے ہوتی ہے جلوہ گر سیل منافقت تو کہیں خلفشار زر چلتی ہے بین کے پیکر داروین کبھی مقتل کے بھی لباس میں کرتی ہے ہے سفر پہنے کا کہ کے ساتھ

یہ دو اور میں ہے۔ گرزاں ہیں بستیاں بھی قدم کی دھک کے ساتھ

لے ''اردومر شے کی سرگذشت' ،اسداریب جم 134\_

طاقت ہی آج راہ گذر بھی سفر بھی ہے طاقت ہے جس کے پاس وہی معتبر بھی ہے چرچاں کے چاس وہی معتبر بھی ہے چرچاں کے قریب بیر روز وشب اخبار کی بیسب سے نمایاں خبر بھی ہے اک شرح جنگ مملکتوں کے قلوب میں شخفف اسلحہ کے مماحث بھی خوب ہیں

ان بندوں میں روز انہ کی عالمی زندگی میں ہونے والے واقعات اور مسائل کی طرف اشارہ ہے۔ ہلال نقوی نے اس دور کے جرکاسلسلہ واقعہ کر بلاسے جوڑا ہے ہے

۔ ہے اقتدار منصب حق علم کامزاج تیغوں کی کب ہے حرف صداقت کواحتیا ج انگر ہزار پست ہیں،خود حق کی گونج ہے اس گونج کے جلال سے لرزاں ہے تخت و تاج اس شان سے ساہ بھی کوئی لڑی نہیں

اقد ام حق ہے کوئی بھی طاقت بروی نہیں

تجھ پر سلام اے دل حقانیت شعار گرچہ کھلا ہے سامنے میدان کار زار وجہ کھلا ہے سامنے میدان کار زار وجہ کمال ہے ہے کہ رکھتے ہیں ذوالفقار وجہ کمال ہے ہے کہ رکھتے ہیں ذوالفقار پر جہ کمال ہے ہے کہ رکھتے ہیں ذوالفقار اوجہ کمال ہے ہے کہ رکھتے ہیں ذوالفقار اوجہ کمال ہے ہے کہ رکھتے ہیں ذوالفقار اوجہ کمال ہے اور جسمیں سے اک مرحلہ تھاران کی اجازت حسین سے

امام حسین نے تخفیف اسلحہ کی بیصورت اختیار کی کہ حضرت عبائل کو صرف ایک نیزہ لے کرپانی لانے کی اجازت دی، جنگ کی نہیں۔

تلوار سب کو دی انھیں نیزہ دیا گیا مقصد بیتھا، یہاں بھی رہے حسن اعتدال

☆

ہتھیار کم اثر ہو جو مضبوط ہاتھ ہو طاقت کا صرف ہوتو توازن کے ساتھ ہو ☆

غیظ و خضب کے ساتھ نہ اُٹکر کشی کے ساتھ آئے ہیں رزم گاہ میں کس سادگی کے ساتھ غرض ہلال نقوی اپنے دور کے سیاسی وساجی مسائل سے باخبر ہیں۔ ڈاکٹر اسد اریب لکھتے ہیں:

"ابیامعلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے اپنے شعروں کو صرف شعری تخلیق کا عمل اس شعری تخلیق کے سانچ میں نہیں ڈھالا بلکہ ان کی تخلیق کا عمل اس انہاک ، توجہ اور مطلب برآری کے جذبے سے پایئے بحیل تک یہ پہایا کہ ان کا حرف حرف اپنی تخلیق کی صداقتوں کی گواہی وے رہا ہے۔ بلال نقوی نے جدید مرشے کے اس سفر میں جس سبک روی ، فلسفیانہ شائنگی ، عزم اور حزم واحتیاط کا شوت فراہم کیا، وہ ان کے مرشوں شائنگی ، عزم اور حزم واحتیاط کا شوت فراہم کیا، وہ ان کے مرشوں "قدیل صبر" "ایثارو پیکار" اور" روح انقلاب" میں اپنے کمال پرنظر آتا ہے۔" آ

تضويرفا طميه

رثائی شاعری میں شاعرات کا بھی حصد ہاہے۔عصمت آرا، دیوی روپ کماری، اگرام النساء،علوی بیگم، پروین کے کلاہ ،معصوم شیم زیدی اور بانوسید پوری وغیرہ نے صنف مرشیہ میں طبع آزمائی کی۔ پاکستانی شاعرات میں تصویر فاطمہ کا نام اس لیے اہم ہے کہ انھوں نے مرشیہ کی ایک تین تجربہ نیانہیں۔ن۔م۔راشد کی ایک ظم'' رخصت' نے مرشیے کی بیئت میں تجربہ کیا اگر چہ ہے تجربہ نیانہیں۔ن۔م۔راشد کی ایک ظم'' رخصت' (1941) میں کچھ حصے مسدس کی شکل میں مصاور انھوں نے مسدس کے تیسر مصرعے کو قافیہ اور دویف سے آزادر کھا تھا۔ جمیل مظہری نے بھی تین مرشیو ں''لمخہ غور''' علمداروفا'' اور دویف سے آزادر کھا تھا۔ ہلال نقوی اور دویف سے آزادر کھا تھا۔ ہلال نقوی

نے بھی اس طرح کے تجربات کیے۔تصویر فاطمہ جوجیل مظہری کی نوای ہیں، انھوں نے بھی مسدس کے تیسر مصر سے کو قافیہ اور ردیف سے آزاد کردیا۔ انھوں نے اپنے پہلے مرجے دوسیرت' میں اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جمیل مظہری کی بیرو ہیں۔ جمیل مظہری نے بہتر بداس وقت کیا جب وہ اپنے شاہ کار مرجے لکھ بھے تھے اور مسدس کی ہیئت میں کوئی تجربہیں کیا تھا۔ انھیں اس تجربہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، شاید انھوں نے اب مسدس کی ہیئت میں ترمیم کی ضرورت محسوس کی ہو۔ ان کے بعد کے بیرو کاروں میں تصویر فاطمہ بھی شامل ہوگئیں۔ اس تجربہ میں انھیں کہیں کہیں کہیں کا میانی بھی ملی ہے۔ ان کے پانچ مرشوں پر مشتل مجموع نے دوا ہے جے بین مانھیں کہیں کہیں کا میانی بھی ملی ہے۔ ان کے پانچ مرشوں پ

یہ امامت جو نہ ہوتی تو اک آفت آتی نوع انبال کی بقا پر بھی مصیبت آتی آج سجاد نہ ہوتے جو یہاں بعد حسین کرہ ارض بھر جاتا تیامت آتی

ہوتا کچھ اور ہی دنیا کا فسانہ سارا گھور اندھیرے میں چھیا ہوتا زمانہ سارا

کے انگرائیاں اب عابد بھار اٹھے اپنے تیور میں لیے عظمت کردار اٹھے برش تیخ خطابت ہی کا اب دار چلے نہ بہت بات تو پھر دھوم سے آلوار چلے نہ خطابت ہی ہے ان نقشہ جنگ بدلتے ہوئے والات میں ہے دن کا اعلان ہے اور کتنی سہرات میں ہے

("حضرت سيد سجاد"، ص 46)

''ردائے صبر'' کے بھی مراثی (بصیرت، مال، ردا، خواب اور حضرت سید سجاد) موضوعاتی ہیں اور ان میں رزمیہ عناصر کی گنجائش نہیں۔ یول بھی جدید مرثیوں میں رزمیہ رجان کم رہا ہے۔ اس کے علاوہ تصویر فاطمہ کے مراثی زیادہ تر شہادت حسین کے بعد کے ہیں۔ رزمیہ عناصر کے تین پہلوؤں، جہاد بالسیف جہاد بالقلم اور جہاد باللمان میں، جہاد باللمان کوتصویر فاطمہ نے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کے علاوہ خطبہ زینب میں بھی اس بات باللمان کوتصویر فاطمہ ، صلقہ کار فطر، کراتی ، 1996

کی کوشش نظرآتی ہے۔

ڈھل گئی حرف دعا میں جو شجاعت ان کی گونج آٹھی طوق وسلاسل میں قیادت ان کی مسکراتے رہے جھنکار میں زنجیروں کی اور انجرتی رہی چبروں پہ جلالت ان کی

اس جلالت پہمورخ کا قلم لرزاں ہے تنابر سر حش

اورقنم کیا ہے حکومت کاحثم لرزاں ہے

آج سجاد کا خطبہ سر دربار یزید زعم شاہی کے لیے ہوگیا اک ضرب شدید ان کی ہمت نہ ہوگیا ان چرے ظلم مزید ان کی ہمت نہ ہوگی ان ہے کرے ظلم مزید ان کی ہمت نہ ہوگی ان ہے کرے ظلم مزید

لُحُدُ فَكُر تَفَا بِهِ اللّٰ سِاسَت كَ لِيهِ ضرب بِيخت تَقى ارباب حكومت كے ليے

(''حضرت سيد سجاد''،ص46)

اس کے علاوہ مرشیے کے روایتی اجزا کی مثالیں بھی ان کے مراثی میں نظر آتی ہیں۔ ہیں۔ سرایا نگاری اورمنظرنگاری میں وہ اکثر کامیاب ہیں۔

یہ کہہ کے خیمہ گاہ سے نکلے جو دل ملول مقتل بھی کچھاداس تھاادراڑ رہی تھی دھول سارا چن مرقع دورِ خزال جو تھا دشتِ بلاک خاک پہکھرے ہوئے تھے کچول ہر سانس ایک سلسلۂ کرب و آہ تھی

ہر من کا میں مسلمہ رب و ، ہ ک حسرت بھری نگاہ سوئے قتل گاہ تھی

(''بصيرت''ص13)

تصویر فاطمہ کا سب سے بہتر مرثیہ''سید سجاد'' ہے جو چاروں مرثیوں کے بعد کا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر فاطمہ کا تخلیق سفر جاری ہے۔ستقبل بیں ان سے اور بہتر مرثیہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔

## اختناميه

مرٹیہ ابتدا ہے انیس تک موضوع اور ہیئت کے تجربے سے دو چار رہا۔ انیس تک موضوع اور ہیئت کے تجربے سے دو چار رہا۔ 1927 ) ہے آئ تک مرشے کے درجہ کمال پر پہنچ گیا۔ انیس کے بعد شاد ظلم آبادی (1846-1927) ہے آئ تک مرشے کے موضوع میں نیز اس کے اجزا میں مختلف تجربات ہوتے رہے لیکن مرشیہ میر انیس کے درج تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ شمس الرحمٰن فاروتی نے اپنے مضمون ''مرشے کی معنویت' نے (1998) میں مرشے کی شعریات از سرنومرتب کیے جانے کی ضرورت محسوس کی معنویت' نے (1998) میں مرشے کی شعریات از سرنومرتب کیے جانے کی ضرورت محسوس کی ہیئت میں کوئی خاص کا رنامہ یا کا رنامہ الیے ہوں ، جن میں اس صنف یا ہیئت کو الی ادبی بلندی پر پہنچا دیا گیا ہو کہ آئندہ آنے والوں کے لیے جائے قیام ہی نہ رہے۔ اگر مثلاً میر انیس نے مسدس کی ہیئت میں مرشوں کو اس عروج پر پہنچا دیا جس کے آگے کوئی منظر ہی نہ رہ گیا ہتو اس بات میں کیا تعجب کہ مسدس کی ہیئت میں مرشیہ اب اپنی معنویت کھو بیشا ہے ، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسدس کی ہیئت میں مرشیہ اب اپنی معنویت کھو بیشا ہے ، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسدس کی ہیئت میں مرشیہ اب اپنی معنویت کھو بیشا ہے ، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسدس کی ہیئت میں مرشیہ اب اپنی معنویت کھو بیشا ہے ، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسدس کی ہیئت میں مرشیہ اب اپنی معنویت کھو بیشا ہے ، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسدس کی ہیئت میں مرشیہ اب اپنی اس کے اس کی ان کہیں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ہو گئی ہے ۔''

فاروتی صاحب کے مندرجہ بالا خیالات سے اتفاق کیا جائے یانہ کیا جائے لیکن ہر قشم کے تجربہ کا خیر مقدم لازمی ہے کیونکہ نئے تجربات ہی سے کسی بھی صنف خن میں تنوع کے امکانات ممکن ہیں۔

**\$\$\$** 

## كثابيات

## اس مقالے کی تیاری میں حسب ذیل کتابوں اور رسالوں سے مدد لی گئی۔

| معيار پريس، کھنؤ، 1992           | صفى لكھنوى          | آغوش مادر             | -1         |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| مكتبه دانش افروز، لا بهور، 1965  | سيد صفدر حسين       | آ ئىين دفا            | -2         |
| مكتبه جامعه لمينزني دبلي، 1986   | تنمس الرحمٰن فاروقی | ا ثبات رففی           | -3         |
| اردوگھر ، نلی گڑھ ، 1988         | مجنول گور کھپوری    | ادباورزندگی           | -4         |
|                                  | آلاحمرور            | ادب اورنظریه          | <b>-</b> 5 |
|                                  | كاظم على خال        | اد بی مقالے           | -6         |
| بک امپوریم ،سزی باغ ، پشنه،      | كليم الدين احمه     | اردوشاعری پرایک نظر   | _7         |
| 1985                             | _                   |                       |            |
| المجمن ترقی اردو ہند، دہلی، 1985 | عنوان چشتی          | اردوشاعری میں ہیئت کے | -8         |
|                                  |                     | تجربے                 |            |
|                                  | عبدالقادرسروري      | اردوکی اد بی تاریخ    | <b>-</b> 9 |
| مكتبه جامعه لميثثر بني 1965      | سفارش حسين رضوي     | اردومرثيه             | -10        |
| اردوا کادی، دېلی، 1991           | مرتبه:شارب          | اردومر ثيبه           | -11        |
|                                  | ردولوي              |                       |            |

| ن آرٺ پرنٹرس، د بلی،   | اريانير  | ڈاکٹرسیدطاہر <sup>حسی</sup> ن | ارد دمر ثیہانیس کے بعد  | -12         |
|------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
|                        | 1997     | كأظمى                         |                         |             |
| ت على ايند سنز، آفسيك  | شخ شو    | ڈاکٹر ضمیراخر نقوی            | اردومرثيه بإكتان ميس    | -13         |
| د بلي ،1982            | برينظرك  |                               |                         |             |
| بگر، دین دیال          | كتاب     | ڈاکٹرسی <sup>ج</sup> الزماں   | ارد دمر شيے كاارتقا     | -14         |
| ينوً 1968              | رود بکھ  |                               | (ابتداھےانیں تک)        |             |
| 1969                   | الضاً، ( | ايضاً                         | اردومر شيے كى روايت     | <b>-</b> 15 |
| ، بك دُنوِ، دېلى، 1991 | عاكف     | اسداريب                       | اردومرثيه كى سرگذشت     | -16         |
| ل بك باؤس على كره،     | ايجويش   | خليل الرحمن أعظمي             | اردومين تق پينداد بي    | _17         |
|                        | 1996     |                               | تحريك                   |             |
| يس بكھنو ،1978         | تامىپر   | جدید باره بنکوی               | اعجاز ناطق              | -18         |
| ن پباشنگ ماؤس بنی      | موڈراد   | رپ وفیسر نضل امام             | انيس شخصيت اورنن        | -19         |
| 1984                   | دېلې،4   |                               |                         |             |
| ل بك ماؤس على كره      | ايجيشز   | مرتبه پروفیسرنضل              | انیسشناس                | -20         |
|                        | 1981     | امام                          |                         |             |
| ل پېلشنگ ماؤس،         | ايجيشن   | مرتبه: گوپی نارنگ             | انیسشنای                | -21         |
|                        | 1981     |                               |                         |             |
| بالكفنو،1957           | وانشرمحا | جعفرعلی خال اثر               | انیس کی مرثیه نگاری     | -22         |
| معلىيندنى دالى، 1990   | مكتبهجا  | شهاب سريدي                    | انیس کے غیر مطبوعہ مرشے | -23         |
| دوبيورو،نځى د بلى،     | ترقیار   | مرتبه صالحه عابد              | انیس کے مرھے جلداول     | -24         |
|                        | 1977     | حسين                          |                         |             |
| 1980                   | ايضاً (  | ايضاً                         | انیس کے مرھیے جلد دوم   | -25         |
|                        |          |                               |                         |             |

| اتر پردیش اردوا کیڈی بکھنؤ،    | سيدمسعودحسن          | انييات                     | -26         |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1976                           | رضوی ادیب            |                            |             |
| نظامى پريس بكھنۇ، 1981         | ڈاکٹرا کبرحیدری      | اوده مين اردوم شيه كاارتقا | -27         |
|                                | كالثميرى             |                            |             |
| ایجویشنل پبلشنگ ہاؤس نئی       | ايليك مترجم جميل     | ایلیٹ کے مضامین            | -28         |
| دېلى،1978                      | جالبی                |                            |             |
| محدی ٹرسٹ ،لندن وکراچی ،       | ہلال نفوی            | بيسو ين صدى اورجديد        | <b>-2</b> 9 |
| 1994                           |                      | اردوم رثيه                 |             |
| مكتبه جامعه لميشرُد، بلي، 1990 | آلاحدسرور            | يبچإن اور پر كھ            | -30         |
| خاتون شرق،اردوبازار،           | دام بابوسكسيند       | تاریخ ادب اردو             | -31         |
| دېلى،1966                      |                      |                            |             |
|                                | عجم الغني رام پور    | تاريخ اودھ جلد دوم         | -32         |
| الله بك باؤس، د بلي ، 1973     | حامد حسن قادري       | تاریخ مرثیه گوئی           | -33         |
| انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ،   | ميرحسن مرتبه         | تذكره شعرائے اردو          | -34         |
| 1931                           | شيروانى              |                            |             |
| سرفرازقوی پریس بکھنؤ،          | امیرعلی بیک          | تذكره مرثيه نكاران اردو    | -35         |
| 1985                           | جو نپوری             |                            |             |
| نفرت پېلشرزېكھنۇ،1997          | كاظم على خال         | تلاشِ دبير                 | -36         |
| مكتبه جامعه ليشرنني دبلي 1974  | <i>خاراحد</i> فاروتی | تلاشِمير                   | -37         |
| اللهآباد يبلشنگ باؤس، الله     | سيداختشام حسين       | تنقیدی جائزے               | -38         |
| آباد،1951                      |                      |                            |             |
| مکتبهٔ ادب، کراچی، 1981        | محدرضا كأظمى         | جديداردومرثيه              | -39         |

| - |                                 |                           |                            |             |
|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | باكتان ريُدر كلفه كراجي         | ہلال <i>نقو</i> ی         | جدیدمر نیے کے تین معمار    | -40         |
|   | 1977                            |                           |                            |             |
|   | عالمگير بگچرز، کرا چی، 1981     | مرتنبه بضميراختر نقوى     | جوش کے مرشیے               | -41         |
|   | مطبع تقولَى تُوله، بكھنؤ، 1922  | آغااشهر                   | حفزت رشيد                  | -42         |
|   | بہارفاؤنڈیش'عظیم آباد، پٹنہ،    | بہار حسین آبادی           | <u> خاصانِ خدا</u>         | _43         |
|   | 1996                            |                           |                            |             |
|   | حميراانٹر پرائز، ناظم آباد،     | صباا كبرآ بادى،           | خونناب                     | _44         |
|   | كرا چى،1985                     | مرتب بمشفق خواجه          |                            |             |
|   | نسيم بك ديوبكھنۇ،1966           | ذاكرحسين فاروقي           | د بستان دبیر               | -45         |
|   | ميشنل كتاب گفر،اله آباد،        | ڈاکٹر <sup>جعف</sup> ررضا | دبستانِ عشق کی مرثیہ گوئی  | _46         |
|   | 1973                            |                           |                            |             |
|   | نامى پريس بكھنۇ،1962            | نصيرالدين ہاشي            | د کن میں اردو              | _47         |
|   | تر قی اردو بیورو،نی دیلی،       | ڈا کٹررشیدموسوی           | د کن میں مرشہ اور عز اداری | _48         |
|   | 1989                            |                           |                            |             |
|   | مكتبه جامعه لميشر نني دبلي 1986 | علی جوادزیدی              | د ہلوی مرثیہ گو (جلداول)   | _49         |
|   | اليناً،1987                     | ايضاً                     | ر ہلوی مرثیہ گو (جلددوم)   | <b>-</b> 50 |
|   | سرفرازقو مي پريس بگھنو،         |                           | د يوان صفى (صحيفة الغزل)   | <b>-</b> 51 |
| - | 1953                            |                           |                            |             |
|   | بهارفاؤنڈیشن عظیم آباد، پیشه    | بہار حسین آبادی           | ذ <i>بهن رس</i> ا          | -52         |
| L | 1996                            |                           |                            |             |
|   | علقه فكرونظر كراجي 1994         | تصوير فاطمه               | ردائے صبر                  | <b>-</b> 53 |

| سنگ ميل پېلې کيشنز ،لا هور،    | ڈاکٹرسید <i>صفدر</i> سین | رزم نگارانِ کر بلا | -54         |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 1977                           |                          |                    |             |
| نرولی ہاؤس ہکھنؤ،1942،         | نشيم امروہوی             | <i>ساذ7یت</i>      | <b>-</b> 55 |
| اشاعت سوم                      |                          |                    |             |
| نسيم بك د يو بكھنو ،1960       | سيدسردار حسين خبير       | سبع مثانی          | -56         |
|                                | لكھنوى                   |                    |             |
| سيپ بېلىكىشىز،كراچى،           | اميدفاضلى                | سرنينوا            | -57         |
| 1982                           |                          |                    |             |
| بهارفاؤنژیش عظیم آباد، پینه،   | بہار حسین آبادی          | سرماية تحسين       | -58         |
| 1996                           |                          |                    |             |
| مكتبه جعفريه، نارتھ ناظم آباد، | ققام حسين جعفري،         | شاگردان انیس       | -59         |
| کراچی،1979                     |                          |                    |             |
| مكتبه جامعه كميثرنى دبلى، 1978 | فيض احرفيض               | شام شهر ماران      | -60         |
| شب خون كتاب گفر،الله آباد،     | تشمس الرحمن فاروقي       | شعر،غيرشعراورنثر   | -61         |
| 1973                           | /.                       |                    |             |
| 1936                           | جوش مليح آبادي           | شعلهٔ وشبنم        | -62         |
| اصغرية بليكيشنز ،الأآباد،      | جميل مظهري،              | عرفانِ جميل        | -63         |
| 1979                           | مرتب:سيدارشاد            |                    |             |
|                                | בגנ                      |                    |             |
| آزادا کیڈی، دہلی،              | ابوالكلام آزاد           | غبارخاطر           | -64         |
| كتاب كده بمبني، 1958           | ڈ اکٹر صفدر <b>آ</b> ہ   | فر دوی مند         | -65         |
|                                | سيتا پورى                |                    |             |

| ر جب علی بیک سرور       | فسانة عجائب                                                                                                                                                                                   | -66                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نقونی لال وحثی          | فكردسا                                                                                                                                                                                        | <b>-</b> 67                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نورالحن ہاشمی           | فلسفهٔ جمال اور اردوشاعری                                                                                                                                                                     | -68                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مترجم عزيزاحمه          | فن شاعری (بوطیقا)                                                                                                                                                                             | -69                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بهارحسین آبادی          | قصرجنان                                                                                                                                                                                       | <b>-</b> 70                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ڈاکٹر وحیداختر          | كربلاتا كربلا                                                                                                                                                                                 | _71                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فضلي                    | كربل كقعا                                                                                                                                                                                     | -72                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u></u>                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فيض احرفيض              | كلام فيض                                                                                                                                                                                      | <b>-</b> 73                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بہار حسین آبادی         | كيميائي يتخن                                                                                                                                                                                  | <b>-74</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ايضأ                    | مستنج شهیدا <u>ل</u>                                                                                                                                                                          | <b>-</b> 75                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ڈ اکٹرصف <b>ی</b> ۔ سین | لب فرات                                                                                                                                                                                       | _76                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تثمس الرحمن فاروقى      | لفظ ومعنى                                                                                                                                                                                     | -77                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابوالليث صديقي          | لكھنۇ كادبىتان شاعرى                                                                                                                                                                          | -78                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | نقونی لال وحثی<br>نورالحن ہائمی<br>مترجم: عزیزاحم<br>بہارحسین آبادی<br>ڈاکٹروحیداختر<br>فضلی<br>فیض احمد فیض<br>بہارحسین آبادی<br>بہارحسین آبادی<br>ایشنا<br>ڈاکٹرصفور حسین<br>ڈاکٹرصفور حسین | قکررسا نقونی لال وحثی فلاس و تقونی لال وحثی فلاس فی جمال اوراردوشاعری نورالحس باشی مترجم عزیزاحمه قصر جنال بهار حبیداختر فارونی فیض احمر فیض میریا می تخف میریا میری فیض احمر فیض میریا میری خون بهار حبیدال این این این این میریا میری فیض احمر فیض میریا میری میریا میری میریا میری میریا میری میری |

| -79         | مختصر تاريخ ادب اردو      | ڈاکٹرسیداعجاز حسین                    | جاويد پبلشرز نشيمن،اله آباد، |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|             |                           |                                       | 1984                         |
| -80         | مراثی انیس جلداول         | مرتبه نائب حسين                       | غلام على ايند سنسز ، لا مور  |
|             |                           | نقوی                                  |                              |
| -81         | مراثی شادجلداول           | مرتبه حميد عظيم آبادى                 | يپىنە،1973                   |
| <b>-82</b>  | مراثی شاد                 | نقى احمدارشاد                         | بہاراردوا کیڈمی، پٹنہ،1990   |
| _83         | مراثی مهذب                | مهذب لكصنوى                           | محافظار دوبك ڈپوہکھنۇ        |
| _84         | مراثی میرمونس جلدسوم      | ميرمونس                               | نول کشور پریس، کا نپور،      |
|             |                           |                                       | 1917                         |
| -85         | مرثيه بعدانيس             | ڈاکٹرصفدر <sup>حسی</sup> ین           | سنگ ميل پېليكيشنز ،لا ہور،   |
|             |                           |                                       | 1971                         |
| -86         | مرشيے کی ساجیات           | ڈا کٹرسید محمد عقیل                   | نفرت پېلیثر زېګھنو ،1993     |
|             |                           | رضوی                                  |                              |
| -87         | مرثيه معراج البشر         | قيصر بارہوی                           | اردوا كيْدى لا بور، 1975     |
| -88         | مرثيه نگاران اردو         | امیرعلی بیک                           | سرفراز قومی پریس بکھنؤ،      |
|             |                           | جو نپوری                              | 1985                         |
| -89         | مرثيه نگارى اورميرانيس    | ڈ اکٹر محمدا <sup>حس</sup> ن          | ادارهٔ فروغ اردولکھنو ،1964  |
|             |                           | فاروتي                                |                              |
| <b>-9</b> 0 | مرزامحر جعفراه ج حيات اور | سكندرآغا                              | نظامی پرلیس بکھنؤ ،1985      |
|             | کارنامے                   |                                       |                              |
| -91         | مرزامحدر فيع سودا         | خليق المجم                            |                              |
|             | 174                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                              |

| ثانتى پرلىس،الدآباد،1963                                                                                                                                         | ناظر کا کوروی ،                                                      | مطالعهُ انيس                                                                             | -92                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | شجاعت على سنديلوي                                                    |                                                                                          |                                            |
| سرفراز قومی پرلیس بکھنؤ،                                                                                                                                         | نجم آفندي                                                            | معراج فكر                                                                                | -93                                        |
| 1960                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                          |                                            |
| مطبع انواراحدي، واقع                                                                                                                                             | الطاف حسين حالي                                                      | مقدمه شعروشاعري                                                                          | -94                                        |
| الدآباد،1924                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                          |                                            |
| رام نرائن لال بني مادهو،                                                                                                                                         | شبلی نعمانی ،                                                        | موازنة انيس ودبير                                                                        | <b>-</b> 95                                |
| الدآباد،1970                                                                                                                                                     | مرتب:ڈاکٹریج                                                         |                                                                                          |                                            |
|                                                                                                                                                                  | الزمال                                                               |                                                                                          |                                            |
| غازی آباد پیپلز پرنٹرس،                                                                                                                                          | مرتبه: ناشرنقوی                                                      | مهدى نظمى فن اور شخصيت                                                                   | -96                                        |
| 1988                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                          |                                            |
|                                                                                                                                                                  | <u>.</u>                                                             |                                                                                          |                                            |
| اد بستان،سری نگر                                                                                                                                                 | ا كبر حيدرى كالثميرى                                                 | ميرانيس بحثيت رزميه                                                                      | -97                                        |
| اد بستان ،سری نگر                                                                                                                                                | ا کبرحیدری کاشمیری                                                   | میرانیس بحثیت رزمیه<br>شاعر                                                              | <b>-</b> 97                                |
| ادبستان، سری نگر<br>مکتبه جامعهٔ کیشرنگ دبلی، 1975                                                                                                               | ا کبر حیدری کاشمیری<br>صالحه عابد حسین                               | میرانیس بحثیت رزمیه<br>شاعر<br>میرانیس سے ایک تعارف                                      |                                            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                      | ثاعر                                                                                     | -98                                        |
| مكتبه جامعه كميند نئي دبلي، 1975                                                                                                                                 | صالحة عابد حين                                                       | شاعر<br>میرانیس سے ایک تعارف<br>میرانیس                                                  | _98<br>_99                                 |
| كىتنىەجامع <i>ىلىيىڭد</i> نىڭدىلى 1975<br>كىتنىەجامعىلىيىڭدىنى دىلى                                                                                              | صالحه عابد حسین<br>سفارش حسین رضوی                                   | شاعر<br>میرانیس سے ایک تعارف<br>میرانیس                                                  | _98<br>_99<br>_100                         |
| كىتنى جامعالىيىڭدىنى دېلى، 1975<br>كىتنى جامعالىيىڭدىنى دېلى<br>نظامى پريس كىھنۇ، 1929                                                                           | صالحه عابد حسین<br>سفارش حسین رضوی<br>سید آل رضا<br>بهار حسین آبادی  | شاعر<br>میرانیس سے ایک تعارف<br>میرانیس<br>نوائے رضا                                     | _98<br>_99<br>_100                         |
| كىتىدجامعىلىيىتەنى دېلى، 1975<br>كىتىدجامعەلىيىتەنى دېلى<br>نظامى پريس كىھنۇ، 1929<br>بېرارفاۇندىش ئىظىم آباد، پېنى،                                             | صالحه عابد حسین سفارش حسین رضوی سید آل رضا بهار حسین آبادی متاز حسین | شاعر<br>میرانیس سے ایک تعارف<br>میرانیس<br>نوائے رضا<br>نمودخن                           | _98<br>_99<br>_100                         |
| كىتبەجامعەلىيىڭدىنى دېلى، 1975<br>كىتبەجامعەلىيىڭدىنى دېلى<br>نظامى پرلىس ئىھنۇ، 1929<br>بېارفا ۇنىژىيىش، غىلىم آباد، پېنە،<br>1996<br>تازادگتاب گىر، دېلى، 1964 | صالحه عابد حسین<br>سفارش حسین رضوی<br>سیدآل رضا                      | شاعر<br>میرانیس سے ایک تعارف<br>میرانیس<br>نوائے رضا                                     | _98<br>_99<br>_100<br>_101                 |
| كىتبەجامعىلىيىڭدىنىدىلى 1975<br>كىتبەجامعىلىيىڭدىنى دىلى<br>نظامى پرلىس كىھنۇ، 1929<br>بېرارفا ۋىڭدىش عظىم آباد، پېنىز،<br>1996                                  | صالحه عابد حسین سفارش حسین رضوی سید آل رضا بهار حسین آبادی متاز حسین | شاعر<br>میرانیس سے ایک تعارف<br>میرانیس<br>نوائے رضا<br>نمودخن                           | _98<br>_99<br>_100<br>_101                 |
| كىتبەجامعەلمىيىتەنى دېلى، 1975<br>كىتبەجامعەلمىيىتەنى دېلى<br>نظامى پرلىس ئىھنۇ، 1929<br>بېارفاۇنىژىشن، غىلىم آباد، پېنە،<br>1996<br>تازادگتاب گىر، دېلى، 1964   | صالحه عابد حسین سفارش حسین رضوی سیدآل رضا بهار حسین آبادی ممتاز حسین | شاعر<br>میرانیس سے ایک تعارف<br>میرانیس<br>نوائے رضا<br>نمودخن<br>شختقیدی گوشے<br>والفجر | -98<br>-99<br>-100<br>-101<br>-102<br>-103 |

## رسائل وجرائد

- 1۔ '' آج کل'' دبلی، انیس نمبر (جون 1975)، جمیل مظہری نمبر (اگست 1982)، جوش نمبر (اپریل 1995)
  - 2- ''ارشاد'' کراچی، جون 1962
- 3- ''اد بی کا نئات'' ہدایت گڑھ، اپریل 1982 (جمیل مظہری نمبر)، اکتوبر 1988، جولائی1989
- 4- «لغلم، بمبئي فروري 1992ء اپريل 92ء اگست 92ء اکتوبر 92ء ، جون 93ء اکتوبر 1993
  - 5- "پيام اسلام" لکھنؤ ،محرم نمبر 1368ھ
  - 6- أنتر جمال 'پيلنه، جنوري 1999 ، نومبر 1999
  - 7- "زبان وادب" (شادنمبر) پیشه فروری، مارچ، 1979
    - 8- "سبرس" حيدرآباد، جنوري 1977
  - 9- "سہیل" گیا، مارچ 1982 (جمیل مظہری نمبر) شارہ، مارچ 1985
    - 10- "شاعر" جمبئي، شاره 1982، 1
- 11 ''شب خون'' الله آباد، شاره، 112 ، اگست 1989 ، نومبر 1986 شاره 146 ، اگست 1987 ، شاره 206 ، مُحَى 1997
  - 12- "عالمي اردوادب" ديلي ،جلد 2
  - 13- "كتابنما" تتبر 1977 (مرزاسلامت على دبيرنمبر)
    - 14- "نقوش" لا بور، انيس نمبر، 1981
    - 15- " نگار"جولائي 1943، نومبر 1943، دىمبر 1943
      - 16- "نیادور"، کراچی، ن مراشد نمبر
      - 17- "ما" دالى جوش نمبر، جولا كى 1982

# 335 اشارىيە

| آ زاد، ابوالکام، 35،242،203،351          |
|------------------------------------------|
| آ زاد،مجم <sup>حسی</sup> ن ،166          |
| آصف الدوله،87،78                         |
| آغااشېر،198،198                          |
| آغامسين آغاء 270                         |
| آغاشاعر د ہلوی، 175                      |
| آل احد سرور، 30،132، 172، 250،           |
| 348,346,251                              |
| آل رضا سير، 35، 193، 226، 253°           |
| ،260 ،258 ،257 ،256 ،254                 |
| ، 308 ، 286 ، 284 ، 266 ، 264            |
| 353                                      |
| ايوالخيرشفي، 337،279                     |
| ابوالليث صديقي، 100 ، 352 ، 352          |
| اثر ،جعفرعلی خال، 81، 91، 124، 125، 125، |
| ·241·231·216·215·132                     |
| 347                                      |
| احیان، مرزا احیان علی، 88، 96، 97،       |
|                                          |

| 4184 4183 4182 4180 4179           | ا كبرحيدري كاشميري،16،96،96،100،                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4191 4190 4188 4187 4185           | 114 · 111 · 105 · 104 · 101                                                         |
| ، 198 ، 197 ، 196 ، 195 ، 194      | ·251 ·204 ·146 ·144 ·132                                                            |
|                                    | 353,348                                                                             |
|                                    | امام مرتضنی نقوی ، 264 ، 266                                                        |
| <298<293<290<285<272               | اميد فاضلى ،ارشاداحمر، 25، 332، 332،                                                |
| 339 333 324 322 312                | 337433643344333                                                                     |
| ،353 ،352 ،348 ،347 ،345           | امیر علی بیگ جو نپوری، 205، 271،                                                    |
| 354                                | 352-348                                                                             |
| اوج گیاوی،167                      | انتظار حسين،24                                                                      |
| ادج، مرزا محمد جعفر، 34، 161، 165، | انس،میرزا،157،173،195،229                                                           |
| 4184 4183 4174 4173 4170           | انیس،میر ببرعلی،16،17،29،30،32،                                                     |
| ·230· 205· 204·187·186             | <i>,</i> 79 <i>,</i> 65 <i>,</i> 64 <i>,</i> 55 <i>,</i> 37 <i>,</i> 34 <i>,</i> 33 |
| 352 •231                           | 105 100 92 91 90                                                                    |
| ايا غي، 49                         | 121-119-118-117-116                                                                 |
| ايليك، في -ايس -،348،44،28         | 128 126 125 123 122                                                                 |
| باقرامانت خانی،287،305             | 134 ·133 ·131 ·130 ·129                                                             |
| 53 <i>05</i>                       | 139 138 137 136 135                                                                 |
| بزم اکبرآبادی، 175                 | 144 ، 141 ، 142 ، 141 ، 140                                                         |
| برم آفندي، 270                     | 154 ، 152 ، 148 ، 147 ، 145                                                         |
| بثير،38،38                         | ،161،160،158،157،156                                                                |
| بليغ ،270                          | 169 168 167 166 165                                                                 |
| يوكلو، 31                          | £178£177£176£174£173                                                                |
|                                    |                                                                                     |

| جميل مظهري، سيد كاظم على، 35، 193،    | بہار حسین آبادی، سید محمد ہاشم، 207،  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ·229 ·217 ·214 ·213 ·208              | ¿212 ¿211 ¿210 ¿209 ¿208              |
| ·244 ·242 ·241 ·240 ·239              | 353;351;350;349;213                   |
| ·250 ·249 ·248 ·247 ·245              | بيان يزداني ،175                      |
| ،342 ،338 ،296 ،253 ،252              | يام گارڻن، 31                         |
| 354-351-343                           | پريم چند، 31                          |
| جوش کی آبادی، 206، 230، 233،          | پيام اعظمى ،306 ،353                  |
| 350-322-260-253                       | تمبسم احد، 53                         |
| جوېر ،ځمر علی ، 165 ، 203 ، 204 ، 230 | شخقیق ،63                             |
| چكېست ، برج نرائن ، 117 ، 250 ، 250   | تعثق،سيدمرزا، (90،157،159،160،        |
| حالى، خواجه الطاف حسين، 117، 161،     | 247:196:195                           |
| ·203 ·192 ·169 ·168 ·166              | جابر سين ، 207، 216، 207، 267         |
| 3534339433342504225                   | جانم بر ہان الدین، 48،46              |
| حامد حسن قاوري، 100، 197، 348         | جاويد،175،                            |
| حامد علی جو نپوری،194                 | جديد، څموعسکري صديقي باره بنکوي، 229، |
| حزين، مختار الدين احمر، 73،72،68      | 347                                   |
| حسن كاشي ،60                          | چعفررضا،158،159،349                   |
| حسين الحق، 213                        | جعفرطا هر،338                         |
| حيني،64                               | جليس،سيدا بومحمر عرف ابوصاحب، 174،    |
| حكيم آ شفنة، 214،175                  | 179                                   |
| حميد، باقرمرزا، 175                   | جلي <b>ل</b> ،174                     |
| حميد عظيم آبادي، 352                  | جليل ہاشمى،338                        |
| حنيف كيفي ،250                        | جميل جالبي، 348                       |

| ٠115 ٠114 <b>٠</b> 113, <b>٠</b> 112 <b>٠</b> 111 | حيدري، حيدر بخش، 65، 83، 85، 88،  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 207-116                                           | 98496493492                       |
| ۇكسن ،153                                         | خادم،63،64،63                     |
| زا <i>خ</i> 175 <i>،</i>                          | خبير، سرفرازحسين، 174، 183، 227،  |
| ذاكرحسين فاروقي، 183، 192، 241،                   | 260-228                           |
| 349،275                                           | خلیق المجم ،(352،80               |
| ذکی، م <u>ن</u> صاحب،227،174،260                  | خلیق، میرمتحن، 60، 65، 88، 92،    |
| زو <b>ق</b> ،53                                   | 110 106 102 101 100               |
| ذوالقدر جو نپوري، 283                             | 231 • 207 • 184 • 183             |
| ذيثان فاطمي،207                                   | خنساء38                           |
| دام بابوسكسينه،166 ،248                           | خواجه احمد فارو تی ، 125          |
| رزم ردولوي، 287                                   | دبير،مرزاسلامت على،16،65،64،90،   |
| رشید، پیارے صاحب،سیدمصطفیٰ مرزا،                  | 147 ·146 ·145 ·104 ·92            |
| ،195 ،179 ،175 ،157 ،111                          | 152 ، 151 ، 150 ، 149 ، 148       |
| ·200 ·199 ·198 ·197 ·196                          | 158 · 157 · 156 · 154 · 153       |
| 312-235-228                                       | 161 ، 165 ، 167 ، 169 ، 173       |
| رشيدتراني،علامه،287،260                           | 185 ، 184 ، 183 ، 180 ، 177       |
| رشيد موسوى، 16، 45، 46 ،48، 52،                   | 198 ، 191 ، 192 ، 195 ، 198 ، 188 |
| 349                                               | ،250 ،233 ،232 ،231 ،207          |
| رضا بمداني، 236، 236، 319                         | 353,349,348,322,259               |
| رضيه بيگم، 289                                    | درگاه قلی خال،53،53،68            |
| رفيع ،مرزاطا ہرصاحب،161                           | دعبل خزاعی،39                     |
| رئيس،177،195،177                                  | دلگير، چھنو لال، 63،92، 94، 110،  |

| . )                                                              | رياض الدين رياض،174                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| سيدارشادحيدر،26°،208،221°،240                                    | زائر سیتا پوری، محمد اطهر، 214، 267،      |
| سيداعجاز حسين،352،105                                            | 270:269:268                               |
| سيداولا دسين، 289،                                               | زیر۔اے۔ بخاری، 280                        |
| سيد برجيس حسين،259                                               | زور، محی الدین قادری، 75،73               |
| سيدحسن رضا،16،323                                                | ساجده زیدی،139                            |
| سيدسليمان ندوى،25                                                | سجا فطهير، 171                            |
| سيدر ضى ترندى، 338                                               | سرور،ر جب علی بریک،110                    |
| سيد صفدر حسين، 16، 23، 156، 173،                                 | سردارجعفری،284،285                        |
| ·204 ·192 ·188 ·182 ·174                                         | سرو،31                                    |
| ·240 ·239 ·226 ·215                                              | سفارش حسين رضوي ، 16 ، 86 ، 89 ، 89 ،     |
| ·257·254·247·246·242                                             | 353،346،196،152،105                       |
| ·326 ·325 ·324 ·323 ·309                                         | سكندر <b>آ غ</b> ا، 183، 352              |
| <i>•</i> 350 <i>•</i> 346 <i>•</i> 329 <i>•</i> 328 <i>•</i> 327 | سكندر محمد على ، 65، 88، 94، 94، 95، 96،  |
| 352-351                                                          | 100,98,97                                 |
| سیر ضمیر حسن د ہلوی ،81                                          | سليس،179،157،157                          |
| سيد طاهرحسين كأظمى، 194، 293، 324،                               | سليم احمد، 333،312،311،202                |
| 347                                                              | سودا، مرزا محمد ر فیع، 64 ، 65 ، 69 ، 73، |
| سيدعارف،25                                                       | 686683681680679678677                     |
| سيدمجر عقيل رضوي، 27 ، 60 ، 232 ، 232 ،                          | .170 .167 .148 .96 .95                    |
| ·274 ·256 ·253 ·252 ·246                                         | 352 328 239 207                           |
| ·288 ·286 ·284 ·283 ·282                                         | سيداختشام حسين، 91، 132، 136،             |
| ·329·307·306·291·290                                             | ٬276 ٬251 ٬249 ٬204 <i>٬</i> 173          |

|                                      | 34()                               |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| شیم امروبوی، ۱75 ، 259               | 35243384331                        |
| شوکت تھانوی ،193                     | سيدناظر حسين نقوى، 214             |
| شَخْ آذرى،39                         | سيده جعفر، 221                     |
| شخ شوستری،38                         | سيوك،47                            |
| شیرعلی افسوس،83                      | شادغظیم آبادی، 115، 173، 170، 173، |
| صادق،29،63،29                        | 191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 174        |
| صباا كبرآ بادى،خواجه محميلى، 311،309 | ,205,204,194,193,192               |
| صفاراً ه،90،351                      | ·231 ·230 ·213 ·209 ·207           |
| صغيربلگرامي،174                      | 3524345                            |
| مغى كىھنوى، 161، 346، 346، 350 ، 350 | شارب ردولوي،90،90،347              |
| صلاح الدين،70                        | شاہدِ نقوى، 310، 310، 311          |
| ضميراختر نقوى، 232، 239، 334،        | شابی، 48،47                        |
| 349،347                              | شبلى نعمانى، 16، 100، 104، 150،    |
| ضمير، ميرمظفرحسين، 60، 79،65،88،     | 353،169،168،166                    |
| 98، 92، 104، 105، 106، 106،          | شبيهه الحن، 167، 166               |
| <b>،145،144،118،110،10</b> 7         | شديد، سجاد حسين، 175، 195، 227،    |
| ¿271 ¿234 ¿231 ¿207 ¿148             | 312،229،228                        |
| 310-272                              | شررنگھنوی،154                      |
| ضيا،64                               | شفق ا کبرآ بادی،329                |
| طالب جو ہری،317،317                  | فكيل الرحمٰن 239                   |
| طالب حسين طالب،183                   | تثمس الرحمٰن فاروقی، 36، 37، 157،  |
| طاہرفاروتی ،197                      | 4346 4345 4339 4298 4158           |
| ظفر،64،78                            | 352-350                            |
|                                      |                                    |

| غالب، اسدالله خال، 64، 132، 165،   | ظهير،64،64                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 170-169                            | عارف، سيدعلى محمر، 65، 174، 179،           |
| غلام مرود، 63                      | 182-181-180                                |
| غمگين،71،68                        | عاصی،63                                    |
| فاخر،افتغر سين،157،157             | عبدالله قطب شاه، 47                        |
| فاخر،سيدفرزندحسين،289              | عبدالقا در مروري ، 52 ، 346                |
| فارغ سيتا پوري،174                 | عرفان،بادشاه حسين،183                      |
| الان 174،47، ا                     | عرفان صديقى ،26                            |
| فائق، بابوصاحب،174،220،260         | عروج ، دولها صاحب ،174                     |
| فراست زيد پوري، 174، 227، 183، 227 | عروج،عبدالرؤف، 226، 260، 319،              |
| فراق،64                            | 338                                        |
| فرزدق،39،38،39،123                 | عروح، محمد جان، 16                         |
| فريد،174                           | ع يزاجر، 351                               |
| فصیح ،مرزاجعفرعلی،88،92،92،103،    | عزيز لكصنوى، 204، 208، 214                 |
| 270 • 207 • 110 • 106 • 104        | عشق، حسين مرزا، 90، 157، 158،              |
| فضل امام رضوی، پروفیسر، 17، 110،   | 195,173                                    |
| 132                                | عظیم امروہوی،306                           |
| نضلی،نضل علی، 62، 63، 66، 67، 68،  | على ثانى،49                                |
| 351.85                             | على جواد زيدى، 16، 38، 44، 44، 60،         |
| فغال،64<br>ن                       | 63،78،68،65،64،62،61                       |
| فوق،نظر الحن16·184                 | 349،305،299،107،85                         |
| فيض احرفيض، 277، 280، 280، 281،    | علىءباس حيينى،241،16<br>عنوان چشتى،346،249 |
| 351<350<284<283<282                | عنوان چشتی ،346،249                        |

| 207-100-98                                     | قادر،49،49                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| گو پي چند نارنگ، 117، 201، 241،                | قاسم قدرت الله، مير، 64، 68، 72،       |
| 347                                            | قاضى عبدالودور، 192                    |
| گوئے،24                                        | قائمَ ،64                              |
| لطف على خال ،68                                | قدىر،65                                |
| لطيف،47                                        | قديم،174                               |
| ما لک دام، 67                                  | قربان على، 70،63                       |
| ماهر،مهدى حسن،157،196                          | مسيم،175                               |
| مجتباحسين،196،253،203                          | ققام حسين جعفري، 179، 350              |
| مجنول گور کھپوری، 172 ،346                     | قيصر عباس بار ہوی، 309، 311، 320،      |
| محت، 73،64،63، 74، 75، 76، 77،                 | 352,323,322                            |
| 86                                             | كاظم، 47                               |
| مختشم كاثى، 82،60،39                           | كاظم على خال، 146، 346                 |
| محن الحكيم، آقاء 260                           | كرارخسين،334                           |
| مجرحسن، ڈاکٹر، 77، 80، 80                      | كرم على ،63                            |
| محدرضا، دضا، 63                                | کردیچ،32                               |
| محمد رضا كاظمى ، 185 ، 180 ، 190 ، 193 ،       | حريم الدين،68<br>                      |
| ،256 ،242 ،235 ،230 ،216                       | كليم، 70،63                            |
| ·273 ·272 ·271 ·268 ·261                       | كليم الدين احمر، 23 ، 36 ، 134 ، 144 ، |
| 349                                            | 346-192                                |
| محرقلی قطب شاه ،46،45 ب                        | كوثرى،دلورام،204،205،206،208،208       |
| مىرى خىسىب مان،43،45،<br>محرىكىميان،كلمان،63   | كيش، دُبلو- بي-، 129                   |
| مير سيال ، من احد ، 67<br>مخار الدين احمد ، 67 | گدا، مرزا گداعلی، 92،88، 95، 96،       |
| 07.2.0.2.0                                     | •                                      |

| متازحسين،(280 و253                  | 89،54،52،51،50،49،1                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| موجد مرسوتی ،214                    | مرز اجان جانال مظهر،72              |
| مودب کھنوی، 175 ، 260               | مرزارضاحسين،197                     |
| موى،63                              | مرزامجميلي، 63                      |
| مونس،سيدمحمر نواب، 100، 160، 173،   | مسعودحسن رضوی ادیب، 62، 63، 82،     |
| 352-196-195                         | 102 (100 (96 (92 (83                |
| مهاراجه سيدمحم على خال ساحر، 174    | 348+241+154+104                     |
| مهدی نظمی،سیداین الحسین، 288، 289،  | مسعودرضا خاکی،322                   |
| 353،306،291،290                     | مسكين، مير عبدالله، 63، 64، 66، 68، |
| مهذب لکھنوی، 227، 260، 228، 287،    | .207 .73 .72 .71 .70 .69            |
| 352                                 | 250                                 |
| مير تقي مير، 22، 24، 25، 81، 82،    | مسيحالز مال،16،45،45،57،57،59،      |
| 244،243،215،95،86،83                | ·92·89·88·86·82·78·65               |
| ميرحن، 65، 83، 85، 93، 95، 95، 100، | ·102·101·100·97·96·93               |
| 204                                 | 116 · 114 · 111 · 105 · 1()4        |
| میرحسن دہلوی، 81                    | 153 ·149 ·148 ·132 ·130             |
| ميرحسين،64                          | 353,347,251                         |
| مير سوز ،65                         | شیر لکھنوی،198                      |
| ميرمحمه باقر،72                     | مظفر على خال كوثر 174               |
| ميرمحدصالح صلاح،63                  | معين الدين، 198                     |
| میر محمد شعمی ۰8۶                   | معين الدين چشتى ،62                 |
| میرن سنر واری،64                    | ملاحسين واعظ كاشفى ،39 ،66          |
| ميز بان حسن رضوى ،(28               | ليخ ،270<br>ناخ ،270                |
|                                     |                                     |

| اخ، 133 · 159 · 158 · 133 · خ                                        | نوري، 45، 47، 48                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ا ع ۱۳۵۰ ، ۱۵۵۰ ، ۱۵۶۰ ، 35 ، 305 ، 358<br>شرنقو ی ، 288 ، 305 ، 358 | •                                                                     |
| با مرسو ن 200، ۱۰۵،۱۰۵، ورد.<br>ناصر المملت ، (260                   | نیرمسعود،()24                                                         |
|                                                                      | واجد على شاه اختر ، 154<br>مت                                         |
| نا صرزید بوری ،287<br>ظ                                              | وامق جو نپوری،305<br>-                                                |
| :ظم،78 ما110                                                         | 47,46,45,                                                             |
| نقونى لال وحثى ، 193 ، 193 ، 288 ، 217 ، 218 ، 288                   | وحيد، 157 ، 196                                                       |
| نثاراحم <b>د فارو تی</b> ،243،249                                    | وحيداختر، ڈائنر، 288، 288، 293، 293،                                  |
| نجم آ فندی، بخبل حسین ، 4،270،226، 270،                              |                                                                       |
| 353,32(),273,271                                                     | «303×302×301×300×299                                                  |
| نجم الغني، 348،87                                                    | 306435143054304                                                       |
| نجم الملت °(26()                                                     | ىاشىمىلى،53 ·54 ·55                                                   |
| نديم، 53، 68، 63،                                                    | برایت، 64،63<br>مرایت                                                 |
| نسیم امروہوی،سیدقائم رضا،118،119،                                    | ،<br>بلال نقوى ، 17 ، 205 ، 193 ، 193 ، 205 ،                         |
| ,263 ,261 ,259 ,216 ,208                                             |                                                                       |
| 350,286,265,264                                                      | ·277 ·268 ·259 ·258 ·255                                              |
| نصر کی ،49                                                           | ,309,307,294,293,284                                                  |
| نصيرالدين ہاشمي،45                                                   | ,339,338,337,321,310                                                  |
| نصيرحسين خيال،197                                                    | 349;348;342;341;340                                                   |
| نفیس، خورشید علی، 157، 177، 178،                                     | بیگل،32<br>بیگل،32                                                    |
| 198-196-182-180-179                                                  | ياورعباس،330،329،309 ناورعباس،                                        |
| نقی احمدارشاد،188،352،211                                            | ينت <sup>ي</sup> با صروي روي روي روي روي<br>يکتا، سيد حيدر حسين ، 259 |
| ن_م_راشد،339                                                         | ين، نيد نيد روري ، 183<br>يونس زيد يوري ، 183                         |
| نورالحن ہاشمی،351،63                                                 | يو ڪريد پوري،183                                                      |
| ورا ن م ناده با در                                                   |                                                                       |

## قومی کونسل برائے فروغ ار دوزیان کی چندمطبوعات نوٹ: طلبہ واساتذہ کے لیے خصوصی رعایت۔ تاجران کتب کو حسب ضوابط کمیشن دیا جائے گا۔

### اردوادب كي ساجياتي تاريخ



صفحات : 334

قيمت : -/98رويخ

#### د کن میں مرثیہ اور عزاء دَاری



صفحات : 315

قيت: -/17رويخ

#### انیس کےسلام



على جوادزيدي

صفحات : 307

قيمت: -/60رويخ

#### اردوادب كى تنقيدى تاريخ



قيمت : -/85رويځ

#### سؤرداس كےروحانی نغے



صفحات : 263

قيمت : -/91رو-يخ

#### ہند۔ایرانی اوبیات (چندمطالع)



صفحات : 190

تيت : -/250رويخ

#### ISBN:978-81-7587-299-8



कौमी काउन्सिल बराए फरोग्-ए-उर्दू जुबान

ىل برَائے فروغ اردو زبان ،نئ د ہلی

National Council for Promotion of Urdu Language West Block-1, R.K. Puram, New Delhi-110066